

ř 

## جملة هوق تحق ناشر محفوظ ہیں ک

| المارك ال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مؤلف الأخْدُرُ شَكُواْحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الأل تاجيارم تعداد ١٩٧٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا ثاعت عجممغرالمظفر ١٣٣٠ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| آغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| صفحات سيبير وسيسم ٢٥٢ عدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تىتىسىسىسىسىسىسىسىت ۲۳۰روپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### ھماری مطبوعات ملنے کے پتے

منتنج الديمان وكان قبم اعمار الديم فريد بين مثل التي وقت قب قول بالدينا ورينا ور 9013592 -0321 مكتبيا ابن معود الدورة مبراتشا وق معود ويشريات زديم كان بال كوبات 5782621 -0300 رها في كانب كر دكان قبم 2 مزوق ربحا في مجد لمبيله يوك كما يشي 300-2249928



آت فاند شد يورد رسانعم الترآن ورب بازاراد ليندي 5771798 -051 ملته العلام القم باركيت تعيني وكسرا اليندي 5178392 -0333

اداردا شاعت الخيرية والديور كيث مثمان 4514929

ناشر



# فهرست مضامين

11 F 9 300 انتباب.... بیش لفظ سیم ش حال ....

دارالعلوم ديو بند، حالات وكوا گف 💎 خه ۲۶ تا ۲۶

جِهال آسان بھی جنگ جاتے ہیں۔ گہوارہ ملم وہنر کا اس منظر ۔ جب مینارو کورتقیر بوا الله المحداصول من يهادما في اور يبلا ميخوار الفين كازاوي الخدمة الملام

دارالعلوم ديوبندكي تغليمي خدمات 

أنساب تعليم أنيا اور كيول؟ التعليمي نظام النساب وفاق المدارس العليم كتاب وحكت ملم وينزكا أبواره تلم وقرطاس اورخدمت دين كام البي اوراس كيفنك گوشے احادیث رمول ترجمہ وتشریح سمالی دینیہ افتد و قاوی ترخیب و

شبلیغی ،سیاسی اور جهادی خدمات سند ۱۵ تا ۱۱۲

جو داوی فارال ہے آئی ... میدان ساست میں ۔۔ تُح کیک یا کتان میں ملا دو بورند کا کروار ۔۔۔۔ الک مفید محملہ معترف ۔۔ مطرت تکلیم الامث کے ارشادات ···· حضرت عدنی کے قرمودات سے جمعیت علما ء اسلام .................. باطل کیلیے تلوار .............................. و يويند از بان و مان .....

A A

### ا كابرين ديوبند كِمُخضّر حالات سخه ۴۰۲ ۲۰۱۳

یہ تیرے پراسرار بندے۔ حضرت مولانا گلہ قاسم نا لولو کی سے حضرت مولانا رشید اتمر كنگوين معشرت مولانا يعقوب نانونوي سنحضرت مولانا اتبدعلي محدث سيار نيوري حقته مولانامحووصن ويويندي مستحترت مولا لأفليل احمه سيار تيوري معشرت مولا نامفتی وميز الرحن عثانی " \_ حضرت مولانا اشرف علی قنانوی \_ حضرت مولانا شاد مهدارتيم رائيوري \_ حضرت علامه څرانورشاه تثميري \_ حضرت ملامه شبيراله مثاني \_\_ «خنزت مولاناسير حسين احمد مد لي " \_ حصرت مولانا تلمه يكي كا تدهلوني \_ حضرت مولاناسيد م تفتى حن جاند يوري للم حلزت مولانا ميدالله سندلق مستنزت مولانا مفتى كفايت الله وبلوي حضرت مولانا سيد اصغرهبين ويوبندي حضرت مولانا اعزازنلي امرودي – حضرت مولانا محمد البياس كالدملوي – حضرت مولانا تسيين على وال محجمرا لوي — حضرت مولانا لوبدالشكورلكصوى محضرت مولانا شاو فبدالقاور رائيوري معشرت مولانا مفتي محنه حسن العرقسه في من حصرت مواه نارسول بقان خرايه و في من حصرت مواها عاشاه ميدافخي يجول وري ... حصرت موالا نامحمه إيرانيهم بلياوي .... حضرت مولا بالشخاق الرحمن كاند حلوي ... حضرت مولانا سيدمناظرانسن كيلاني معفرت ولاناظفرا تدعناني معفرت مولانامفتي تمدخفع ةُ ويو بندي - حضرت مولا ما تكدا دريس كالمتر حلويّ - حضرت مولا ما بدر عالم مير في مباجر مد في المترت مولانا فير تغد مالند حري مع المترت مولانا عبدالهمن يميليوري معترت مولانا الدعلى لا بوري معشرت مولانا سيدعطا الله شاو بفاري معشرت مولانا عبيب الرحمان الدهبانوي 🔃 حطرت مولا نامحرز كريا كاندهلوي 🦲 حضرت مولانا قارى محد طبيب قامي 🖳 حضرت مولا فالمفتى تجيل احد تغانوي فللمحضرت مولا فالمفتى مبدالكريم كمحلوي معضرت مولا نا محدث الله خان شرواني معنزت مولا ناتش أفق افغاني معنزت مولا ناحظة الرحمٰن سيوبارويُّ \_ حضرت مولانا سيدمجه بيسف بنوريُّ \_ حضرت مولانا اختشام المخلّ القانويُّ - حضرت مولايًا قانني احسان الترشياع آباديَّ - حضرت مولايًا فقيرمُمه ايتناوريُّ منفرت موادنا محمر على جالنده ي منتخرت مولانا قارى فتح محمد يافي يتي " منتزت مولانا بهاء الحق قاتي في مخترت مولانا عبد الرشيد تيم طالوت معترت مولانا عبدالله

الموارث معرف على الموادي و من الورگي معرف مولا تا الصيراليدين څورغشتي ".... البيلوگي .... حضرت مولا نا عبدالهاوي و من لورگي .... حضرت مولا تا الصيراليدين څورغشتي "....

حضرت مولا نا دوست محرقریش " معفرت مولا نالال حسین اختر" ...... حضرت مولا ناخلام فوث جزاردی " حضرت مولا نامحرستین خطیب دیو بندی .... حضرت مولا ناموبدالحق صاحب

اوت جرارون المسترت ولا ما مرين سيب و يوبدي المسترت مولا با علام الله خال معزية مولا با

عبدالله ورغوائق " جنفرت مولانا مجرعلی صدیقی کا ندهلوئی ... حضرت مولانامنتی بشیراحمد لیسروری " حضرت مولانا مفتی محمود صاحب" ... حضرت مولانا محد شریف جالندهری ...

حطرت موالانا محدثريف كشيرى حطرت موالانا قارى رجيم بنش بالى بق محصرت موالانا

محمد ادریس میرخی .... حضرت مولانا عبید الله الور ... حضرت مولانا سید حامد میال" حضرت مولانامفتی ولی حسن توکی " ... حضرت مولانا عبدالشکور دین بوری ... حضرت مولانا

منظرت مولانا من وی سن وی سنطرت مولانا عبدالسلوردین پوری سنطرت مولانا مفتی احمدالرخلن سنطرت مولانا قاصل حبیب الله رشیدی سنطرت مولانا انعام المحن کاند حلوی سنطرت مولانا مفتی رشیدا حمد لده سانوی سنطرت مولانا عبدالشکورتریدی

حضرت مولا ناعاشق اللي بلندشري مستقرت مولا نامضي محمد وجيبه مساحب مسترت مولا نا مفتر بريد و المفاقل اللي بلندشري

مفتی زین العابدین فیمل آبادی ... حضرت مولانا موکی روحانی بازی ... حضرت مولانا سحبان محمود صاحب ... حضرت مولانا نذیر احمد فیمل آبادی ... حضرت مولانا محمد بوسف

لدهیانوی تصفرت مولانا ضیاء القاتی معفرت مولانا قاتنی مظهر همین معفرت مولانا منظوراجد چنیو کی مسمولانا قاضی محد زاید اصین مسمنتی نظام الدین شامز کی شهید معفرت مفتی محرفهیل خان معفرت مولانا محد اعظم طارق مسلح عشرت مفتی محدود من

"كَنَّادِي" معزت مولا نامجراتهل خان .... حعزت مفتى عبدالتاور

\$ ....\$

TIA T TOA S

خوف خداا ورفكرة خرت

علماء و ایو بندگر کے ولیسپ واقعات و دکایات سرب کے حضور جس سرش الموت جس کھڑے ہوگر نماز پروسنا سے بینائی کی خاطر ایک تجدہ بھی تکنیر پر گوارد شیں سے قبول بدیہ معرف تعدم الدین وال

شما تقوی کا خیال سے شتاتہ میں گری شروزے رکھتے رہے ۔ دانہا کالیاس بداوا دیا ۔ خیت دوست سے لینے کی تھی۔ واتی ملاقات کا حمال رکھتے ۔ مدرسہ کی آگ ہے قائدو

انحایاے ۔۔ بدر سے کا قلمدان الگ ۔۔۔ فقد میرے لئے قام پر ھاتھا۔۔۔ ایک سال تک ورثا ، کی تحقیق کرتے رہے ۔۔ بیت المال کی رقم والیس کردی ۔۔ گئے کامحصول رآ کے کیا ہوگا؟ الثيش كي لالثين سے احراز ۔ واقعي مجھ سے غلطي ہوئي ... خواب میں حضورافدس سلی الله عليه ومنكم كي زيارت مسيجي أو وقت قلاميان كالسب

\$ & A

#### انتاع سنت اورعشق مصطفا ﷺ MODE TIA

بارگاه رسالت مین - سیدالطا گفه حضرت حاتی امداد الله " - ... قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم بالوقوي ... فقيه انفس امام ربائي حضرت مولانا رشيد احر كنگوري ... محَدَّتْ خِلِيلِ معترت مولانا الورشاء تشييري حكيم الامت حفرت مولانا الثرف على فيالوي ... تُخُخُ الاسلام مصرت مولانا سيوسين احمد مدني " من شخخ المشاخُ حصرت افتدين مولانا عبدالقادر رائع الوري - في الشير المام الإوانياء حضرت مولانا احمد على لا بموري .... حطرت امير شرايعت مولانا سيدعطا واللدشاه بخاري المساء مفترت تض الحديث مولاما محد وكرما مهاجريدن

de de de

بدونیا کیاہے، کچھنیں سے ۲۹۳ ۳ ۳۸۵

اقریان جاؤل بیرے آ قا۔ وہ گلی گون قتا؟ ۔ وَکر جازی ہوگیا ۔ پچول قارت كى اجازت غيس ... كيرًا سامترى كرنے كى اجازت نيس ... عكيمان طرز عمل ... يجيريت جائية .... طول أيريش - وزيراعظم بي كهد و - تفاطب البي كالجيب واقعه حرام مُ الِكَ لَقِمَ كَا مَتِي ... حَدا كَي قدرت كا تناشا ... جاري توزيد كي ضالع موكن ... حيت احلامی کا جیرت انگیز وافقه .... بلامعاوضه خدمات .... علم کی نه بخشهٔ والی بیاس .... علاوت بو تواليى ....

جاری سفارش توالی ہے سے ۲۸۰ او ۲۸۰

مبارک ہو۔ اپنے صافے ہے سفائی کردی سختا خاوم سننتے ہے تعلق والهانة وْعَا ﴿ مِنْ مِرَوَالِ ﴿ رَصْتَى كَى تَيْارِيالِ ﴿ مَمْ مَا لُكُ مِنْ مِوْرُوبِ ہوں ۔ خدمت خلق ماُن کاشیو و قبا ۔ جب تقریر شاب پر کیٹی ۔ کھانے میں حیرت انگیز برکت ہے اول بھی بڑم دورو کئے جیب انوارات اطالات دے دو شمالاے تحالاوت دور سالایاب مثال سام کاسبندر سادارالعلوم دیو بند میں ملازمت کرلو .... \$ \$ . S

rar la rae 🏻

میم **اول ب** معاوضے سازگار مواہے کے نظاف کر ویل فراد تیں سے دی روپ سے می کی اذان تک ... شاد جی تل جلائے الگلے » مروقلندر کا کردار ... بہمی خوش ندرو سکے گا۔ میں فظب ہون ۔ بغیر فکٹ سفر۔ ور باد رسالت سے جواب ۔ اقادیانی مہبوت ہوگئے ... منسل شہادت ... عذاب انحالیا کیا ۔ اپنے ناٹھو کی کمائی کھائی ... یدینڈو خرور جانا ہے۔ آوجی رات کا معمان ۔ میسائینہ سے واقعیت ، حافظ کی حمرت انگیز مثال الجازت كاببان

reat rar 30

طر زفکر کی درشکی

مہمانان رسول مرشفقت سنتی کیے کیے اللمی مصروفیت ہے ایکیں برس بعد تکبیر اولی فوت ہوئی ۔۔ نیند میں ذکرالی ۔ نماز گااہتمام ۔۔ خدمت کا زلاا انداز ۔ خود داری اور في انت \_ بيج غير ملكك بين \_ جنات يحى شاكرد \_ مسلمانون بين جنكزا كوارا نه ا کیا ۔ وارالعلوم و یوبند کی ایک خصوصیت ۔ نداخت ے بھالیا۔ یابندی اوقات علمی انہاک خلافین ہے برہاؤ منیر اسلام فطری ذبانت اللہ! آپ كاشكر.... كشف كالبك واقعه ....

NOTES NOT A CONTRACT OF THE STATE OF THE STA

#### سنى ۲۰۹ تا ۲۲۵

## استاد کی ڈعا

قادیانیت فی سرکونی عربی اشعار کا ذوق والد کا احترام بردسیا کا گیزا زیارت نبوی ﷺ قرت حافظ علی چالیس سال پہلے جسیں ہے تھم اذال است مسلک کے برید میں انتریف آوری فی برکت جبازے بلازم کارویداور آپ کا حسن سلوک اتباع حنت زم زم اقر لیتے جائے مفتی صاحب مورج ہیں مسلوک اتباع حقیقت کا مم العلوم البای بنیادی مشیر کا محاف بیشال تدریس ہوری زندگی خدمت حدیث بیش ا

4 4 4

FOR FIRM 3

صبروقل كامثالي بيكربه

۔ پارسول انتداؤہ وہ بھی آگئے۔ شکھ کا اجترام علم کے موافق ترقیع علم سے بڑھ کر تواشع القب کی لاخ گاڑی کھڑئی رہی ہے کہ کو سکتا ہے؟ محکیمانہ طرز خطاب سپال ا اینا بھی جو تا ہے۔ آگ لینے کو جا تین پیفیری مل جائے ہے باقجر ملسلار اب و حوظ انتین سرائکل پر زہر شہادت کا ذریعہ بنا علاء کی حزت و اکثر علاما قبال کی رائے کرای

\$ ... \$ - A

مني ۱۳۵۰ تا ۲۵۰

652X8X8X8X83X83X8X8X8X8X8X8

چندخوابصورت نظمیس

. دارالعلوم و بویند ... تر انهٔ دارالعلوم و بویند .... و بویند.... و رس گاو تخلیم مدرسدو بویند . دارالعلوم و بویند ول افریک کا کا نیا ....

\$\_\_\$\_

آگریزی استعار کے گھٹا ٹوپ اندجیرول میں روٹن ہونے والے پہلے جراغ ہے جراغ جلتے ميلے گئے اور اس كى ضياء ياش كرنوں سے پورا عالم جگرگا اتحاء اى نوركى ايين چند ور گاہوں میں مجھے بھی اکتباب فیض کا موقع ملاء اس لیے میں اپنی اس نظیر کا وش کو

- حامع متحدث لق اكبر راوليندي
- معبدالخلیل الاسلامی مگراچی
   جامعددارالعلوم کراچی
  - - جامعة النور، كراجي

کی طرف مفهوب کرنے کی سعادیت حاصل کرتا ہوا یا۔ کیونکہ وفت کی کڑنگتی وحوب اور چلیلا ٹی گری میں والد بن مخرجین کی شفتیوں کے بعد مجھےا تبی مراکز کے سانہ عاطفت اور پرشکون جھاؤں میں بناہ می ۔ میرے دل بین ہر کھ بید د جا کچل دائل ہے کہ بیداراں دینیہ این اور کی رفزائیوں کے ساتھ تا أيد عِكُوكًا تِي ربين اورظلمت كدهُ و جربين بميشه أجا لے بلمبير تي ربيل \_

DE LEGICIENTA



#### حامدا و مصلباً و مسلماً

اتمام حمد وقع ایف اُس خالق کا کتات کیلئے ہے جس نے اپنے فضل واحسان ہے بندہ کی اس کتاب کوتو قع اورام پر سے بہت بڑھ کرمقیولیت بنٹی اور حقیقت یہ ہے کہ بیرسب صرف اُن بزرگ ہستیوں کے نام کی برکت ہے وقع کے قرکر خیر اور اُن کی خدمات کی اشاعت کیلئے یہ صفحات بڑت ہے و کے سکتے تھے۔

پہلا ایڈیش قتم جواتو وہ پارہ اشاعت کیلئے وہ ست و احباب کے تقاضی آنا شرون جوئے۔ ای دوران کی خلص ساتھیوں نے اس طرف کی اقد و الآئی کہ کتاب میں پیچسنیو اضافے بھی جونے جا بیش ۔ اب جب بندہ نے اس خواجش کو تملی جامہ پر بینانا شروع کیا تو کتاب کے سخات دو گئے ہے بھی زیادہ جو گئے اوراگر پالمسلمہ کھا جاتا تو ایٹینا کی جلدوں پر مشتمل کتاب تیارہ وسی تھی ہی۔

میں صال موجودہ حالت بٹس کتاب کی ترشیب ہے کے سب سے پہلے آپ سرزیمن و یو بند اور قیام وارالعلوم و یو بند کے متعلق معلومات ملاحظ فرمائیں گے۔ اس کے بعد علماء و یو بند کی مختلف خدمات کا نقش آپ کی نظرول کے سامنے آئے گا جس سے ان بار پر بھین درویشان خدامت کی ہم کیری کا انداز و ہوگا۔

مزیدا گلے سلحات میں آپ تقریباً ایک سوعلاء دیو بند کا مختفر تعارف ( ہائیوڈیٹا) پڑھیں گے۔ یہ ب و انفوی قدیبہ ہیں جو آج ہمارے در میان ٹیس کیلن تلاق خدا کی ایک بزی تعداد آن کے فیونسات سے مستفید ہور تق ہے۔ اگر کتاب کے صفحات اور طباحت کے وسائل اجازت و بے تو اس طرز پر'' علاء و اور بند'' کا ایک تعمل انسائیکلو پیڈیا تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اجازت و میں معرود معرود معرود کا کا تھا۔ احساس ہے کہ جارے استخاب میں بہت ی جلیل القدر استیوں کے نام رو گئے ہوں گے تیکن آب جا بیں تو اس کو ہماری نگل وائنی ہے تعبیر کر تکتے ہیں اور جا ہیں تو مجبوری کا نام بھی دے

كے إلى والعذر عند كرام الناس مقبولٌ

آ كى يوخين كَ وْ آپِ كُوعِلا و دِيو بَعْدِ كَ اليص ولچيپ بينجت آميز اور عِنْ آموز

دا فغات کی ایک بزی تعداد ملے گی جو دل کی دنیا ہے ویرانی دورکرے اُسے آباد کرنے کیلئے اُری روز اور سے محد میں میں میں انگری جور اُن میں اُری کے اُسے اور اُن کے اُسے آباد کرنے کیلئے

لسخ کیمیااثر کا درجہ رکھتے ہیں۔ان میں ےاکثر کی جمع اور ترتیب کا سہرار قبی محترم مولا ناجمہ رمضان لدھیانوی کے سرے۔ای طرح مولا ناظیورا حمد میاسی ،مولوی مجیب الرحمٰن ،مولوی

ظفر سلطان اور براورم تکلیل احمد صدیقی نے بھی واسے در سے تفاون کیا۔ اللہ لقالی ان سب کے مکم محمل میں برکت ہے۔ آئین

آ خریس دارالعلوم و یوبند کی مناسب سے چند مناسب حال تظمین بھی شامل اشاعت

یں۔اللہ تعالیٰ ہے وَعا ہے کیاس جدیما شاعت کو بھی شرف قبولیت عطاقر مائے ،آیٹن ۔ ۔

مخدمنصورا اند

المعرية الاقل عاماه

XIVE EXPERIENCE AND INC.

مصنف **سے خط و کتابت کیلئے** اِلْ اِبَّکَنُ آُمُ 13769ء *بَک*َا بِی 38/75950 e-mail: j.noor@yahoo.com

ON SOCIETY OF DESCRIPTION OF SECTION OF

# عرض حال

( پہلے ایڈ شن کا انتدائیہ )

الحمدالة وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى

جھے جیسیا کم علم اور کوتاہ تیم ' وار العلوم و پو بند' جیسی عظیم اسلائی ور گاہ کی خدمات پر قلم اٹھائے گا بہ تھی میرے حافیہ خیال میں بھی یہ جرائت رندان میں آئی گئ چے نسبت خیال سے مالائی کے خوال کے البار میں العالم پاک کیکن جواب کے چونگ بھین تی ہے میری عادت حضرات اکا بر رحیم الذاتعالیٰ کے سوائح حیات انتہائی شوق وزوق سے پاھنے کی رہی ہے۔ اس سلسلے کی بعض شخیم کتب و بندہ نے شاید دس سے بھی زائد مرتبہ مطالعہ کی بیں مختلف اوقات میں کئی کتب سے میں نے '' دارالطوم دیو بند'' کے متعلق اسے نے لیے جو تواس لیے تو وہ ایک انجہا خاصہ مسودہ تیار ہوگیا۔ پھر انہی معلومات کے آخر میں واقعات کا اضافہ کیا تو وہ ایک انجہا کی مشورہ دیا اور خصوصا اس کے چند

مخصوص الواب کوسرالیا که ان مثل درج شده معلومات بهت ایم اور قیمتی بین به بید مسود و تقریباً

دوسال مکمل جرے پاس ای شش ورج میں رکھار ہا کہ اس کی اشاعت منید ہوگی یا تہیں۔

اب بنام خدا اس کی اشاعت کی جارتی ہے کہ شایداس مظیم ویٹی در گاہ کے خدام کی

مسی صف بین جمارا نام بھی آ جائے اور اپنی بخشش و مغفرت کا سامان ہوجائے کے گوفلہ
مشہور واقعہ کے مطابق خریداران بوسف علیہ السلام بیس معرکے امراء ووزراء کے ساتھو
ایک بروسیا بھی معمولی سوت کے کر اس امید پر بازار بیس آ گئی تھی کہ اس کا نام بھی اس
فیر ست بیس شائل انوجائے۔

30.50.60.50.50.50.50.50.50.50.60.

CIPORTE TORRESTATE TO THE STATE OF THE STATE

ایک بڑھیا بھی معمولی موت لے کرائی امید پر پازار بیل آگئی تھی کہ اس کا نام بھی اس فیرست میں شامل ہوجائے۔

انسانی بساط کی حد تک جمر پورگوشش کی گئی ہے کہ گوئی بات خلاف واقعہ قتل شہور پیکن پھر پھی نقل ورنقل میں غلطی کا امکان بہر حال ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی صاحب علم کسی فروگز اشت پر اسمبیہ فرما میں گئے تو یہ بیز ان کیلئے و فیرہ آ فرت میں اضافے کا در ابیداور ہمارے لیے ماعث تشکر وامنیان ہوگی۔

البت یہ بات ذبئن میں رہے کہ یہ دارااعلوم دیو بندگی کوئی نکمیل وجسوط تاریخ فہیں بلکہ
اس کی خدمات ، حالات اور واقعات کوعام کرنے کی ادفی سی کوشش ہے ، گھرآ چکل کی اختصار
اس کی خدمات ، حالات اور واقعات کوعام کرنے کی اجازت نمیں دیتیں ۔ صرف واقعات ہی کو لے
لیس کہ ہم نے ان میں ہے صرف ووعوانات ''خوف خداوعشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وکلم'' کوؤکر
گیا ہے ، حالا اگار طلب علم ، شوق جہاداور زندگی کے ہر گوشے کے متعلق اتن حکایات میں کہ اس کے
کیا ہے ، حالا اگار طلب علم ، شوق جہاداور زندگی کے ہر گوشے کے متعلق اتن حکایات میں کہ اس کی سیالے کی جادوں پر مضمل کہ اپنے بھی کہ اس

بیٹن جامعة القور کرا ہی کے استاذ بحتر م مولانا ضیاء اللہ یو تقی بحتر م مولانا محمد رمضان لذھیا آوی اور کمپیوژر جناب محمد اسعد مد فی کاممنون جول کہ الن جھٹرات کے تصویمی تعاون سے بنی بیر کتاب منظر عام پر آ رہی ہے ور نہ نجائے بیر مسووہ کتنے سال طریع طاق آسیاں کی نذر ہوئے مزار بیتا۔

، آئن جن الله گریم ہے وعاہم کر ہے گئاپ میرے کیے امیرے والدین ککر چان اور اسا آنڈ وومشائع کیلئے صدفہ خاربیٹا ہت ہوسآ بین

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله وصحيد اجمعين \* مرتمدات

( قاشل وچنشص وسابق استاد جامعه دارانطوم کراچی ۱۳) خادم خامعه اتو رکزاچی ۱۲ رومضال المیازگ ۱۳۲۵ هذ

DEVELOPE DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE

| OSCIII DOMINELIZACIONES DALINOUS | SACONIA                        |
|----------------------------------|--------------------------------|
|                                  | 🐌 قصبهٔ و لیوبند               |
|                                  | 🥌 😅 تاسيخس دارالعلوم دايو بنيد |
|                                  | 💎 🕬 تاريخ قليام إورو بكر حالات |
| è                                | 📟 اولین احتاد اور شاگر و       |

🐃 مسائل عاماً و يويند

# جہاں آسان بھی جھک جاتے ہیں

مختصرا سباب زندگی اور چند ہزار تفول کی آبادی پر مشتمل اس چھونے ہے قصبے ہے دنیا اتنی ہی نا واقف اور جاتل ہوئی جنتا کہ بھارت کے ہزاروں بلکہ لاکھوں کا وَل دیبات ہے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اس خطاء مرزیمن پر اُس در سگاد کا قیام عمل بیس آنا تھا جھا اس نے آگے چل کرصرف وابو بندیا برسفیر ہی تھیں ، بیرری و نیا پر اپنے اثرات وَ السے تقے اور کھا اس آفقاب عالمتناب کی ضیا ، بیائی کرنوں ہے در بھا ہوں کے ساتھ الیوان بائے حکومت نے۔ کھا بھی آبکہ دن روش و موز رہونا تھا۔

شالی بھارت کے صوبہ یو۔ پی ( انٹر پردلیش ) میں اگر آپ مظفر تھر سے سہار نبور گی طرف سفر کریں تو درمیان میں آپ کو دیو بند کا ساو وسار پلوے اشیشن شرورنظر آ سے گا۔ ایک اندازے کے مطابق و نیاوالوں کے دارالگومت دیلی ہے دل والوں کے دارالگومت دیو بند کا فاصلہ یورے موثیل ہے۔

N ( 10 DIGGEORGEOGRAGE - STREETHALL E->-LA) Y

یا شندے تھے اور آپ نے اپنی زندگی کے اہرین بیبان ہی گزارے ڈیخر مرفر ماتے ہیں: ''اس قف کی کوئی قدیم مفصل تاریخ تو موجوثیس گران کے قلت آٹار منادید آج سک

بھی اس کا پیدو ہے ہیں کہ پہنی ہزار سال ہے کہیں ذائد مر رکھتی ہے۔ محل سراے پیرزادگان

جس الیک قدیم کو یں کے اعدا ایک کنتہ عشکرت زبان میں لکھا ہوا ہے جس میں ہندووں کی ا ایک منے تھے گاہ دہبی گنڈ کے نام مے مشہور ہے اور دین ایک بت کالی دہبی گئام ہے موسوم

یں۔ رکھا ہوا ہے۔ مشہور میہ ہے کہ اس ستی کی اصل مہی جیرتھ گاہ ہے اور ای کے نام سے قصبہ کا ابتدائی نام دائی من تھا۔ رفتہ رفتہ دجھی نام ہو گیا۔ احتر کے زبانہ القوایت تک بیام جمی بہت

زیان زوقدا اورفد یم کا غذات بین بگزت بینام ندگور بے۔ معزت مجد والف کافی کی میرت زیرة القامات بین جو گیار ہویں صدی کے اوائل کی آصنیف ہے ایک کمتوب بنام ﷺ احمد و پینی

ک ذیل ٹیل ہے ۔ '' وظان موقع است از مضافات سیار ٹیورسیان وو آ ب' ' ( تاریخُ و بویند ) بعد ٹیل دیلن سے و بویند للے مشہور ہوگیا۔ آ کین اگیری ٹیل و بویند نام درج سے۔

مسلمان الرئیستی میں کب نے منتیم دو نے اتنگی سیج تاریخ کا پیتا چیانا معقدر (مشکل) ہے۔ آئین اکبری جلدووم میں اس قلب کے زمینداراکو جریندرائے جیں۔ کیکن اس قلب کی بعض

ہیں جی بھی اس میں ہے۔ مساجد کے لتعاب اور شامی فراثین سے انتابیت لکتا ہے کہ مسلمانوں کی آباد کی بھی اس میں مصرفہ میں سمجھتے ہے۔

خاصی قدامت رکھتی ہے۔ قطب کے وسط میں ایک تلاقات کام سے موسوم ہے۔ یہاں ایک قدیم قلعہ تھا ساطان سندرشاہ کے زمانہ میں جس خان صوبیدار نے اسکی قدیم عمارت کو

مسار کر کے ازم نو یختد ایٹول سے بھیر کرایا اور اسیوب سے باقلد مسن گڑھ کے نام سے ا موسوم ہے۔ آئین اکبری بین بھی اس قلحہ کا ذکر ہے اور اس قلعہ کی جامع مسجد برایک کیتر لگا

ہواہے جس کے بعین الفاظ میر ہیں:

HUBAN KEPANDAN KASAMENTAKAN

'' بنا شدایں مجد در عبد سلفت شکندرشاہ این سلطان بہلول شاہ خلد اللہ ملک ،تخریر رجب المرجب سنة مشروت ممائة برامی ه '' برجس محلّه میں احقر کا مکال ہے اس میں مجمّ بعینیاس جامع مجد قلعہ کے لفت برامی انداز کی ایک قدیم مجد ہے جوآ وینی مجد کے نام سے

مشہور ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ بہ جامع محید بھی سلطان سکندر شاہ بی کے عبد میں اُسی وقت بھیر ہوئی ہے اور دو جامع محیدوں کا وجود قصیہ میں سلمانوں کی کثرت کا بید دیتا ہے۔

رک پیرور اوگان میں ایک مزار سیدمی ایرا تیم صاحب نامی بزرگ کا ہے اوراس کے گرد

AT LES OF BATTLES OF THE SOUTH LES

ایک خانفاہ کے آغار آن تک موجود ہیں۔ جہال اکبرشاہ کے عیدے اس کے نام پر ایک جا کیرونف تھی۔ ملطان حالمگیر اور گاٹ زیب کے دونر مان ای جائیداد کے تعلق اس وقت بھی موصوف کے خاندان میں مخطوط ہیں۔ جن ٹیل پہلا سے اعتوال سے 19 مارھ کی تخریر ہے۔ اور دوسرا الشعمان کے 19 مارچ کی۔

ائتین فرامین سے پیھی ثابت ہوتا ہے کہ اس خانقاہ میں علوم ویڈیہ کی تعلیم و قد رلیس کا مجمی انتظام تقا ۹ ۱۸ ادر میں و یو بند پر فقب اندری تقلع کرنال کے تکھوں نے ایک لاکھ کی جمعیت سے تملہ کیا اور پورے قصبہ کوتا ہنت وتاران کرویا عمارتیں جلاؤ الیس بیرخانقاہ بھی اُسی فتتہ میں دیران ہوئی۔

الغرض وسویں سعدی ججری شن و یو بند مسلمانوں کی ایک متناز کستی فظر آئی ہے جس بیس انجام و قد رئیس اور اصلاح و تربیت کے ایکھا تا کار پائے جاتے ہیں۔ کیکن و یو بغد کا وہ زبانہ جس بیس یہاں دار العلوم کی جمیا ورکئی جارتی گئی ہے آئی ویرانی کے ابعد کا زبانہ ہے جس بیس ہیر ایک ایک کوروہ سی توکررہ گئی گئی گدائی گے آئی پائی بھی کیمیں علم نے تھا۔ مشہور یہ ہے کہ الل وقت یہاں اگر کی کنویں میں کوئی جانور کر مباتا تو کوئی اتنا سنلہ بتلائے والا یہاں نہ تما جو کنویں کے پاک کرنے کا طراحتہ بتلا دے ، اوگوں گوسنج کرکے دوسرے شہوں میں سائل دریافت کرنا پڑتے تھے۔ ( مقدر ساہدا و اُستین صفح ۸۲ کے

## گهوارهٔ علم و هنر کا بس منظر \_\_\_\_\_\_

میمکن ٹیمل کے بات ہودارالعلوم دیو بندگی اور اس کے ساتھ ان حالات کا ذکر نہ آئے۔
جن میں یہ ادارو وجود میں آیا۔ جندو حتان کے سلمان اپنا ایک شانداراور مجر پور ماضی رکھتے
ہیں، جب تک ان کی روایات اور واقعات ہے آئی نہ ہودارالعلوم کا بس منظر جھنا کا فی
مشکل ہوجا تا ہے خصوصاً اس کی کیلئے جونصف صدی ہے ہیا گی آزادی حاصل کر لینے کے
ہاوجود اب تک قلری عالی میں گرفتارہے۔ بات کو اگر چھیلا یا جائے تو یقینا ہندوستان کے
تاریخی حالات ایک کتاب میں جی ٹیمیں ماسکتے لیکن ہم صرف اپنے قار مین کے سامنے ان
حالات کی ایک تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں جو مختلف ادوار میں ہندوستان پر آئے۔ ایک عرب
خاصل نے بہت اچھے انداز سے ان الفاظ میں صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ ہند کو میلئے کی
مادی میں مدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ ہند کو میلئے کی

- STATE STATE E LA LA PE

کامیاب کوشش کی ہے:

'' یہ اموی ظافت کا دورتھا، جب مسلمانوں نے پہلی مرتبہ (راجادا ہر کے خلاف ) محمد ہن خاسم تفقی رحمہ اللہ کی قیادت میں جندوستان پر انتگر کئی کے ہندوستان میں اسلام سے پُر شوکت واضلے کی ابتداء بیباں سے ہی ہوتی ہے۔ شروح میں مسلمانوں نے شالی ہندوستان کے ایک بڑوے جسے پر فینز کرلیا تھا جس سندھ کہا جاتا تھا اور آج و دعلاقہ یا کستان کا حسہ ہے۔ خلافت ہنو امیداورخلافت عمامیہ میں یہ علاقہ (اان کی ماضی میں ایک سوب کے المور پر ) چیشار ہا۔

جب دولت عمیاب کمتر در یول کا شکار ہوگئی تو لاز می الدر پر اس کا اثر سند سے پر بھی پڑا اور ہمیشہ کی طرح پی علاقت العلوکی العلی کا شکار ہوکر ہر طاقہ کا حاکم مستقل بادشاہ ہیں ہیشا۔ یہ سور سخال اس وقت تک برقر ار رہی ہب تک سلطان محمود غرائی کی افغانستان کے ساتھ غربی ہے چال کر ہندوستان کی مغربی اور مدات کو تارائ کرتا ہوا ہندوستان کے ایک بہت پڑے بھے پر قابض شہ ہوگیا۔ یہ پانچویں صدی اجری کا دافعہ ہے خوانوی دور حکومت کے بعد فوری دور حکومت آیا اور آخر کار پوراہندوستان اسلامی حکومت کے تابع ہوگیا جس کا دارائکومت دبلی تھا۔

بعدازاں ہندوستان میں مغلبہ خاندان نے لودی خاندان کوشست ہے وہ چار کرکے
اپنی حکومت کی بنیاور کئی اور ( دین الهی جیسے فتوں کے علاوہ ) اس دور میں اسلامی حکومت

پورے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ بیبال بنگ کداس سلسلے میں بیدوایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ
انگلینڈ کے باوشاہ جیس اول کا سفیر ایک عرصے تک مغل باوشاہ جہا تیم کے دربار میں شرف
باریابی حاصل کرنے کی کوشش کرتار بارا کی طویل عرصے کے بعدوہ اس میں کا میاب ہوا تو
اس نے ورخواست کی کہ باوشاہ جہا تگیر کی طرف سے ایک خط اظلینڈ کے باوشاہ کے نام عطا
کیا جائے اس پر وزیر اعظم نے اے جواب و سے ہوئے کہا ایک مسلمان مثل باوشاہ کی
شان کے لائق آئیس کہ وہ ایک معمولی ہے جزیرے کے جائم کو خط کاتھے ، جہال صرف شکدست
شان کے لائق آئیس کہ وہ ایک معمولی ہے جزیرے کے جائم کو خط کاتھے ، جہال صرف شکدست

مغل پا دشاہوں کی بیر عزت ایک حرص تک قائم رہی کیکن اور تکزیب عالمگیر کے بعد اس میں رفتہ رفتہ کمز وری آ ناشروع ہوئی اور ملک مختلف ریاستوں کے درمیان تقلیم ہوکردہ گیا اور جب فیرمکی قابش اس کیلئے آ گے ہو ھے تو مختلف طاقتوں میں بناہوا پیدیک اس کیلئے پکاہوا مچل فاہت ہوا۔ شروع میں تو ہندوستان میں برطانو کی اثر ولفوذ ایسٹ اٹریا کمپنی کے قرید ہے

SYNCOCKY E - OLL IN

چیلا ، بعدا ذال وقت آن پرخو و محکومت برطانیه بندوستان پر قابض و گئی۔ بیا لگ بات ہے کہ انگر پر جندوستان پر آسمائی ہے قبضہ نیش کر کا بلکہ اے شدید ترین مزاحت کا سامنا کرنا پڑالیکن آخر کا رپورا میدوستان انگریز کے سامنے سرگول ہوگیا اور بیطاقہ برطانیہ کی سب ہے بردی افرآ بادی بنا۔ اس کی فقدرہ آبیت کے پیش نظرائے 'تان برطانیہ کا موتی'' کہا جاتا تھا۔ (مقدمہ جو اللہ اللہ اللہ بالدی بلوج ہے۔

ے ۱۸۵۵ء میں جب سلطنت مفایہ کا چراغ گل جورہا تھا، اور ہندوستاتی ہاشدے اگریزی طاقت کے خلاف نبروآ زماتے، وہلی گٹ دی تھی بڑی بڑی آبادیاں ویراٹوں میں تبدیل جورای تیں، اور ملک کے چشتر حصول بٹس علاء مشارخ کے دروی کے ساتھ تہرتنج کے جارب سے وائی دات جارے اسلاف واکا برشامی کے میدان بٹس انگریزی فوج کے مقابلہ میں عض آرادہ وکرداوشا میت وے رہے تھے۔

نارج ً وه وقت فرام وشُّ نُيْنِ كر علتي جب مندوستان كيّا خرى مغل تا هيدار بها درشاه ظفر کوگر قبار کر کے رقبون کیجایا کیا اور اور ہے ملک پر انگر پرزوں نے تسلط یا کر دیلی بیس کی عام کی تحلی اجازت و بدی جس نے نتیجہ میں اس ملک کے لاکھوں جندومسلمان موت کے کھاے اٹنار ویے گئے اور ملک کا دارالخارف دیلی انسانی لاشوں سے بات ویا کمیا، باتی ماندہ علماء کرام کی ا یک بری جماعت پر بغاوت کے الزام ٹیل ٹی حکومت کے مقدمات قائم کرویے اوران میں بہت ہے مقتدرعلیا مکومز اوے کر جزائرا نڈومان بھی دیا گیا۔ جہاں انہوں نے نہایت ہے گئ اور تعمیری کی زندگی گذاری۔اور بہت ہے علاء وہیں برالیک قیدی کی زندگی گزارتے ہوئے آ سود کا ناک ہوگئے، واقعہ یہ ہے کہ وہ وقت ہندوستان کے علماء پر بڑا ہی حوصلہ شکن ، روس فرسااورمبرآ زیا قدان ملک کے باقی باندومسلمان موت وحیات کی مشش بیس مبتلا تھے النا كَلِيْجُ سر جِيها نِهُ إِنَّي كُوبَي جِلَّه بِاتَى نَهِينِ رَوْ تُنْ تَقِي رَاوْقافُ ومعافيات بَقِلَ سركار شبط وحِلَ تتح جن کی آید ٹی ہے بھی ویٹی ورس گاہیں قائم تھیں ،اور ملک کے طول وعرض میں بہت سے اسمادی اوارے چلاکے جارہے تھے، جنانجہ دینی مدارت اوراسلامی مراکز چل رہے تھے، آخر کاریے تمام ویٹی بداری اوراسلائی مراکز افتادے تو کی نذر ہوکر تیاد و ہریا د ہوگئے ، اور ملک کی آ بادی خوف و ہرائی کی تخت گرفت میں آگئی۔ میسائی مشتر یون نے اپنے لئے اس ماحول کو سازگار اور غنیمت جانا، چنا ٹیر ملک کے اس منتلب با تول میں اورپ سے یوپ کی انداء پر

MARKES STATE OF THE STATE OF TH

پادر بول کا ایک ہم غفیریبال اتار دیا گیا ہو کومت کی فوجوں کے ساتے میں عیسائیت کا پر جار گرنے گئے اور ان لوگول نے علی الاعلان اسلام اور اسلامی تغلیمات پر براہ راست جملے شروع کردیئے۔ انگریزی حکومت کے ارباب بست و کشاو کی دلی خواہش اور سی تھی کہ ہندوستانی باشندے شوف و لائے میں وہٹلا ہو کر عیسائیت کو قبول کر لیس ، تا کہ اس ملک میں

انگریزوں کی حکومت کامنتقتل مائنداروتا بناک ہوجائے۔

ای تنام کی منظرگود بلی ہے۔ ویک کی دور می پر دیو بند، نا ٹوٹ گفاٹ جھون اور کنگوہ میسے چیوٹے چھوٹے قصبات کے مؤ قر اور دور مین علا اگرام پیشم خود مشاہدہ کررہے تھے اور نہایت فکر مند سے کہ موجودہ حالات کے مقابلہ کی کیا صورت جو ، کیونکہ مسلم نول کے افتد ارشان وشکوہ اور جادہ جلال کے آفتا ہے گوئین لگ چکا تھا، ایک دین یا تی رہ گیا تھا اس پہ بھی پیڈھر ٹاک مشم کی بلغار مسلم حادثی تھی۔

اس حقیقت ۔ افکارٹیس کیا جا سکتا کہ ایسے نازک وقت ہیں ہوش وحواس کا ہجار ہمناہی

بڑات خود ہوا کمال تھا ہمید الطالفہ حقیقت جائی ایداد الشدسا حب مہا ہر کی رحمة الشدھایہ، قاسم

العلوم حضرت مواا نا محمہ قاسم صاحب نالوٹوئی فیدس سرۂ اور آپ کے احباب و افسار الن

حالات کی وجہ ہے سب سے زیادہ وگیر تھے، اور باہم مشور ہے کررہے تھے کہ اس بحال

ہوئے کے بعد کیا اقد امات کے جا گیں، یہ سارے حضرات کلفی، خدا رسیدہ اور ایمان و

اسلام کے دل دادہ تھے، ان اللہ والوں کی التجا اور دعائے ٹیم شی نے قاسم کیا اور رب کا مُنات

نے ان کے دلوں ہیں قال دیا کہ موجودہ طالات شی ماری ویئے ہے گیام ہے ہی پورپ

سے آئے ہوئے طوفائی الحاد ، وہریت اور جیسائیت کے طوفان پر بند با تدھاجا سکتا ہے ، مگر اس

کر ساتھ ہو ہو کا طوفائی الحاد ، وہریت اور جیسائیت کے طوفان پر بند با تدھاجا سکتا ہے ، مگر اس

کر ساتھ روری ہے کہ یہ تمام عدادی آئے اور ہوں اور میسائیت کے طوفان پر بند با تدھاجا سکتا ہے ، مگر اس

معاد تھے پر درت ، مدری اور تعلیم و تربیت کی خدمات انجام و پی طلباء کے قیام وطعام اور

دوسری متروریات کا افرادی علم اور کی تقدمات انجام و پی طلباء کے قیام وطعام اور

دوسری متروریات کا الحق کا ادری کی خدمات انجام و پی طلباء کے قیام وطعام اور

دوسری متروریات کا الحق کی الوق عدادی کی خدمات انجام و پی طلباء کے قیام وطعام اور

دوسری متروریات کا الحق کی الوق عدادی کی خدمات انجام و پی طلباء کے قیام وطعام اور

انگریزی دورحکومت میں دارالعلوم دیو بغد پہلاتھلیمی ادارہ ہے جس کی داغ تیل اللہ کے مشول بندوں نے اس سرز مین پر والی تھی ،اورخلوتوں میں روروکررتِ العالمین سے التجا کی تھی

کہ اسے مندوستان میں اسلام وابیان کے تحفظ ، بقالورا شاعت کتاب وسنت کا ذریعہ بنا دیا جائے تاکر تشکیف کے فرزندول کے قیام منصوب نا کام جوجا تھیں اور یہاں کے سبعہ وفوفزوو مسلمانوں میں ہمت و چرائت پیرا ہو، اور دودین قیم کی حفاظت پراپناسب پکھی قربان کردیئے مربر آن آمادہ ہوں۔

القد تعالی نے ان برگزید و خدار سید و علاء اور بزرگون کی و عالیمی قبول فرمالیمی اور
و بوبند کے اس جامعہ کو بزق ترقی عطائی و ما یوی کے اس ماحول بیل جو مدر سرا یک محید بیل
جاری ہوا تھا اے برصغیر کا علمی مرکز اور مرجع بنا دیا اور اس نے کتاب وسنت اسلام و
مسلمانوں کی عظیم الشان خدمات انجام ویں جس ہے دین کا چرچاعام ہوگیا، ہوئے ہوئے
مسلمان بدار ہوگے اور غیر مکی حکومت کا خوف و ہرای ان کے دلوں ہے نگل گیا ملکہ ای مسلمان بداری کے فارشین و فضلا ہی جدو جہدے ملک آزاد ہوا ، اور سال یا لیان واپنان کی مداری کے جاری کرنے کا حلسلہ شروع ہوگیا اس کے ساتھ جی عام مسلمان ایمان واپنان کی وولت سے مالا بال ہوگئے ۔

حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب ٹافوتونگی جو اس مدرسہ کے سب سے پہلے صدر الدرسین شخے اور جنہوں نے اپنی آ تکھول سے ۱۸۵۷ ماکا زمانہ ویکھا تھا، انہوں نے اس وقت کا حال بیان کرتے ہوئے لکھائے کہ

'' مجموعہ حال کے دیکھنے سے یول معلوم ہوتا تھا کہ اب وین گا خاتہ ہے نہ کوئی پڑھ آئے سکے نہ پڑھا سکے، بڑے بڑے جڑے شہر (میسے دبلی ) جومرکز اس دائرے کے تھے فراب ہوگئے، علم ویزیشان ، کتب مفقو د، تمعید ندارد، اگر کئی قلب میں شوق اورطلب علم کی ہمت ہوتا جائے اور کس سے سکھے اور یول نظر آتا تھا کہ میں تمیں سال میں جوعلاء بیند حیات ہیں اپ وطن اسلی جنت کوسد صار جا کیں ۔ تب کوئی اتنا بتلانے والا بھی شدرے کہ وضو کے گئے فرش جیں اور نماز میں کیا واجب ہے۔'' (از' دار العلوم دیو بند کے اسال'')

جیسا کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؓ نے تاریؓ وارالعلوم و پوبندیش اور عضرت مولانا محمدعاشق البی بلندشبریؒ نے''العناقیدالغالیہ'' میں بھی تحریفر مایا ہے کہ وارالعلوم و بوبندے ۱۹۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد بونے والے سانحات اور مصائب کا رقم کی اتمال کے دارالعلوم و بوبندگی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت انگریزوں کی طرف ہے ڈ طائے گئے ماری دوری بودی بدری بدری بودی برد T T DISTRIBUTED STRING STRING E 25 C P DIS

مظالم اوراسلام وعلاء اسلام کے خلاف ہے در ہے سازشوں کونظر انداز ٹیمیل کیا جاسکتا۔ جنگ آزادی کے بعد خلم وتضدہ کا جو ہازاد کرم کیا آئیا اس کے لئے تو اس موضوع پر تجوری گئی مستقل گئی سنب و بھنی جاسکتی ہیں۔ (۱۸۵۷ء قالفہ غلام رسول میر اور جنگ آزادی ۱۸۵۵ء مؤلفہ تعد ایوب قاوری) لیکن جنگ کے شیطے سرو پڑ جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو ہر طرح سرکاری مازمتوں سے برطرف کیا گیا۔ ان کی زمیش مختلف حیلوں بہانوں سے متبدا کر کی گئیں، ان کے چیٹوں کوسرگاری طور پر ہند کرویا گیا۔ کو یاافتر ارتو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلاہی آیا تھا گلر اسال کیلئے عزت وزندگی کے راہتے بھی بند تھے۔

اڑیہ کے مسلمانوں نے اس بے روز گاری ہے نگ آ کرانگریز کمشنز کوالیک درخواست وی تھی بیٹس کے مندرجہ ذیل جملے کس قدریان انگیز اور میق آ موز میں:

جا المسلمان اعلی خاندانوں نے تعلق رکھتے جیں لئین اب بالکل ناوار جیں اور ہوارا کوئی گئے جی پرسان حال تیں ہے۔ سلمانوں کی جس پرسان حال تیاں ہے۔ سلمانوں کی اس ابتر حالت کو تم جناب عالی کے صنور بیں چیش کرنے کی جرأت کررہے ہیں۔ ہم اس قدر کی مایوں ہو تھے جیں کے سمیم قلب ہے و نیا کے وور دوراز گوشوں کا رخ کرنے کیلئے تیار ہیں۔ ہم کی مالیدی برفانی چوٹھوں پر چڑھے کیلئے مستعمد ہیں۔ ہم سائبیر یا کے ہے آب و کیا و صوب ہیں گئے مارے مارے بواے کہ ایسا کرتے ہے ہمیں گئی ورث مارے بارے کہ ایسا کرتے ہے ہمیں گئی ورث کا دوجی میں بشر طیکہ ہمیں بیشین والا و یاجائے کہ ایسا کرتے ہمیں کی ورث کا گارات کا ایسا کرتے ہمیں کی وال میں میں مرفر از کیا جائے گا۔ "

مرزاعالب وبلوي جيسا خرش مزاج اورقصيده كوشاعرتبي بيلصنة كبلينه مجبوره وكيا:

'' ولی کہاں؟ ہاں کوئی شرقگر و ہند میں اس نام کا فقا۔۔۔ ایل اسلام میں صرف ثبین آ دمی باقی جیں، میر محصطفیٰ خان، سلطان بتی میں مولوی صدر الدین خان ، یکی مارول میں سک دنیا موسوم بیاسد، بنیول مرود دومطرود بحروم ومغموم '''

انگریزوں نے برصغیرے مسلمانوں پر چوظلم وستم روار کے ، وو تاریخ کا ایک بدنما دائے بیں ، کالا پائی ( جزیرہ انڈمان ) کی یاویں جب تک مسلمانوں کے دلوں میں زندہ بیں وہ اس قوم کی مقلد کی اور مسلم وشنی کوفراموش نہیں کر سکتے ۔ فویت بیاں تک بڑنج کی تھی کہ خود ایک عیسانی یاوری نے برطانوی حکومت ہے شکایت کرتے ہوئے تکھیا کہ:

" آپ کے ملازموں کی بدا تا ایوں ہے ہندوستانیوں کی نظر میں آپ کے خدا کی جنتی

97X17297XXX [ [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/2 [ ] 11/

ہے عز تی ہوتی ہے اور آپ کا غراب جتنا ہرنام جور ہا ہے اس کی کیفیت اگر آپ کو معلوم جوجائے تو آپ کے آلسول کی قدیاں ہمہ جا کئیں''

'' خریش میہ بات بھی قابل و کر ہے کہ تا سیس دارالعلوم کے بعد جب حضرت حاجی امدادالله مباجر کلی گواس کی خبر دی گئی تو آ پ نے قربایا:

"" سبحان اللہ! آپ فرمائے ہیں ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے بیر خبیں کر کھنی پیشا نیاں۔ اوقات بحر میں سر بھی وہوکڑ گر آئی ہیں کے خداوندا! ہندوستان بلن بقاءاسلام اور تحفظ علم کا کوئی فرراچہ پیدا کر۔ یدرسیان ای بحر کا ہی دعا کال کاشمرے۔''

اس اليك مخضر يحط يين وازالعلوم ويويندكي تأسيس كالكمل پس منظرست كرة عميات.

## 

ہندوستان بیش انگریزی استیداد ۱۸۵۷، بیش تعمل طور پر قائم ہوااوراای ہے نوسال بعد سیا ۱۸۹۳ اندے ماونخرم الحرام (۱۳۴۰ تقی ۱۸۹۹) کی بیندر ہویں تاریق تھی دیب دارالعلوم کے قیام کی پہلی ایست رکھی کئی اور دیو بیند کی سرزیمن پروہ پاکیزون کے ایک بارس سے النے والے تفاور درخت کی شخصہ کی چھاؤں اور ٹوٹل ڈاائنہ میووں سے عرب وہم کے ایک برس جھے لیا فائد والحیانا آتھا۔

الاندنعائی اپنے نیک بندوں کی راہنمائی کیا جسااہ قات رویائے جا وق ( سے خواب ) وگفات ہیں۔ چنانچے قیام الدالعلوم ہے پہلے حصرت مولانا محمد قاسم نا نو تو گئ نے خواب و یکھا شاکہ و واقع ہے او پر کھڑے ہوئے ہیں اوران کے ہاتھوں کی وئی افکیوں ہے پانی کے جسٹے جاری ہیں جو ساری و نیا ہیں بھیل رہے ہیں۔ ای خرج واد العلوم کے پہلے مہتم حضرت مولانا دئیں الدین نے ویکھا کہ دینی علوم کی جا بیال الن کے ہاتھ تاں و بدی گئی ہیں۔

، ادالعلوم دیو بندگ پھٹے مہتم حضرت سالانا حبیب الرحمٰی عثاثی "بیان فریاتے ہیں کہ چس جبلس میں دارالعلوم کے قیام پر فور وقوش کیا جاریا تھا۔ چنائجے پچھے نے تو کہا کہ اولیا اللہ کا نتحالی نے آلیک ویٹی مدرسے قیام کا البہام فرمادیا تھا۔ چنائجے پچھے نے تو کہا کہ انہیں اللہ کی طرف سے اس کا البام کیا گیا ہے ، پچھے نتایا کہ قصص فواب میں بینتایا گیا ہے کہ اور بعض نے کہا تمارے دل پر بیدوار وہوا ہے کہ اب ایک مدرسے کا قیام کمل میں لایا جائے۔

CENTRAL PROPERTY OF THE PROPER

- STATE STATE STATE \$25000 \$25000 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$2500 \$250 و او بند میں چینے والی محبد سے محن میں آیک انار کے ورخت کے پنچے وارالعلوم کا قیام مل میں لایا گیا۔ گون کو مکنا تھا کر بغیر ممارت اور بغیر ساز وسامان کے قائم شد داس معمولی ہے کتب کے اثرات کیال تک پینچیں گے۔ چب طالب علموں کی تعداد برجی تو قائشی محید اور کرانیا کے مکانات میں درس و یا جائے لگا۔شہر کی جامع مبحد میں اس فوض کیلئے کمرے ہوائے گئے۔ چناچہ چند سال اس مجد میں ورس وقدريس ك علق جمة رب، آخريس في إياك مرسك اين مستقل عارت موفى حائے ۔ جہاں روئدا دیدر سہ ۱۲۸۸ ہ (۱۸۷۱ء ) کے مطابق ایک مکان وسیح ، بافراغت جس يين قريب مو كيطلب بآرام تمام روكيس «اورجار يا يُح ورسكا وبحي جول اورٌ د فع حواجٌ شروريد كى جُكَةِ بِهِي اسْ بِين بِيوْ "تيار بوْ" چِنا نْجِيْنَى ممارت كَلِينَ چِنده كَى اوَيْل كَى كَنَ اور عطيات اور چِنده ميني كيلية سيرتحد عابدين كانام وياليا- بداول كامياب ري اور "آرز ووريد جس كى سال با سال ہے امید بھی کہ آیک قطعہ بہایت واسط قیمر مکانات کے خرید لیا گیا۔'' مدرسے کی روشدا و ۱۲۹۴ اید (۱۸۷۵) پس کیا گیا ہے کہ مدرسہ پی تقسیم اسفاد کا رکی اجلیس منعقد ہوا، جس پیس د بوہندے باہر کے لوگ بھی شریک تھے ،اس موقع پرا بی مستقل ممارے کا سنگ بنیا در کھا گیا۔ اوّل يَقر جنّاب مواد نااحم على صاحب سهار يُوريُّ عَرَاسين وست مبارك ب ركعاا وربعد ش جناب مولانا محدقاتم ناثوتوی ومولوی رشیدانحد مولانا مولوی تدمظیر نے ایک ایک ایک ایٹ رکھی گویا قیام مدرسہ سے تقریباً 9 سال بعد مدرسہ کی اپنی ممارت کاسٹک بنیاد رکھا گیا۔ کیکن ''ارواح خلافی' میں کہا گیاہے کہ جدید شارت کی مہل اینٹ مولا تا اصفر صین کے نانا مرحوم فے رکھی مزید کے حالی سیدعا برصاحب نئی تمارت بنانے کے خلاف تنے وہ ناراض ہوکر چھت والى محيد ميں علے گئے ليكن مولانا محمد قائم نالوتو كا كى درخواست برين صرف لقريب ميں شريك بوئے، بلكه اپني خلطي كا اعتراف كر كے معذرت بھی پایش كی ۔ مزيدتغيراتي ترتي كالجوانداز وحسب ذيل بيان سے كيا جاسكتا ہے۔ طلبہ کے قیام کی سہولت کیلئے مختلف او قات میں دارالا قامہ کی ممارات تیار ہو تیں اال سلسلے میں سب سے پہلے تمارت تو درو کیا ہے جس کا بورا حلتہ اس وقت درس گا ہوں اور کشاوہ مال برمشتل ہے لیکن جیسے جیسے طلبہ کی تعداد براحتی کئی ممارات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ۱۳۱۲ ہ

ں سب سے میلے ایک حاطہ دارالعلوم میں دارالطلبہ کے نام سے تیار ہوارچس کی بطور خاص

﴾ خوشی منائی گئی، اس کے ساتھ صدر دروازہ پر دارالمشورہ کی ٹلارے تیار ہوئی۔ مرزین کی بندوستان پردارالحدیث کے نام ہے پہلی قبیر کا سنگ بنیادہ ۳۳ارے پس رکھا گیا جہاں آج تیک کی دری حدیث جاری ہے۔

قد می مهمان خانہ بناہ سے ۱۳۳۷ھ میں طلبہ کی تعداد جب دوئی ہوگی تو دارجد بیر کی بنیاد ڈائی

گی ادرائن کی تعمیر کا کام عرصہ تک جاری رہا۔ اس دارالا قامہ کی تعمیل ۲۰ اس میں ہوئی ، یہ
دارالعلوم کا سب سے وسیق دارالا قامہ ہوئی رہا۔ اس دارالا قامہ کی تعمیل ۲۰ اس ہوئی ، یہ
بیل اس کے اوپر بھی کمرے بنائے کے جس کی تحمیل ۱۹۸۰ء میں ہوئی۔ درمیائی مدت میں
حب ضرورت دارالا قامہ اور آئی بنا و یہ گئے جس کی تحمیل ۱۹۸۰ء میں ہوئی۔ درمیائی مدت میں
مجد میں فارالا قامہ اور آئی بنا و یہ کے جس کی تعمیل افراقی مزرل قدیم و جدید قابل ذکر
میں ما شاء اللہ آئی وار الا قامہ میں کافی وسعت اور کشاد کی ہے ، چینے کی مجدے سواکوئی دور برئی
مجد میں جو کی وجد ہے قیام پذیر طلب کے نماز پڑھنے میں وشواری چیش آئی تھی ای کے
مجد میں جس کی وجد سے قیام کی جد کی بنیاد ذالی تی جو ۱۳۲۸ ہو میں دن کر تیار ہوگئی۔ بعد میں
مجسل بھی ایک مجد کی بالائی منزل کا اضافہ ہوا۔ ۱۳۳۳ ہو میں دیو بند کے ربایوے اسٹیشن کے
متعمل بھی ایک مجد میں جارمائی گئی آئی گئی آئی کہ مسلم سیافی والی قرباد راس کی مرمت و تر مین کے بعد
پہلے چینے کی مجد میں جارمائی گئی آئی کہ کہ مسلم سیافی والی قرباد کی مرمت و تر مین کے بعد

۱۳۵۸ اھ بھی دارالحدیث کی بالائی منزل پردارالنئیر کے نام سے ایک قارت بھی بنائی گئی۔ دارالعلوم کی بیسب سے بلند تارت ہمی بنائی گئی۔ دارالعلوم کی بیسب سے بلند تارت ہمی بنائی منزل پر حمد اگذید بنائے جوائی بلندی اور عظمت بیس ممتاز ہے اور بہت دور سے نظر آتا ہے۔ ۱۳۵۹ھ بھی حضرت مولانا قاری حمد طیب ساجم من دارالعلوم دیو بندا فغانستان تشریف لے گئے تو شاوجہ فلا ہر سابق دائی افغانستان شریف لے گئے تو شاوجہ فلا ہر سابق ہر کے نام سے شریع درواید چینرہ کرکے باب الغا ہر کے نام سے شریع دروائد و تیار کرایا، ان کے علاوہ جمی مختلف زمانوں بھی جنتی علارات بنیس، جسے دارالقرآن ، یادگار سعدی، اکتب خاند کا جدید ہال، دفتر محاسی، دفتر تنظیم در تی ، جدید مہمان خانہ عامد طبیہ ، دارالدر تین ، جدید مہمان دارالدر تین ، جدید مہمان دفتر محاسی، دفتر تنظیم در تی ، جدید مہمان دفتر محاسی، دفتر تنظیم در تی ، جدید مہمان

( دارالعلوم د بویند کے سااسال اص ۲۹۹ )

١٢٩٦هـ ١٨٤١ء ين جب دارالعلوم ويوبندكي موجود و شارتول شن سب سے بہلي

HCT A DRIVE STREET STORE STREET STEET STEET

عمارت نودرہ کی بنیاد کلدوائی گئی تو اس وقت کے مہتم مدرسہ مولانا رفیع الدین کے خواب ویکھا کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم مجوزہ مقام پرتشریف رکھتے ہیں اوران سے خطاب قرما رہے ہیں کہ''میاها طاقر بہت مختصرے '' میفرما کرخودعصائے مبارک سے احاطہ وقمارت کا نششہ محینج کر بتاایا کہ''ان نشانات پرتغییر کی جائے '''مولانا نے فیج اٹھے کرویکھا تو نشانات

موجود تقے۔ چنانجیان ہی نشانات پر بنیادیں گفد واکر تقیر شروع کرانی گئی۔

( ځارځ د يو بندس ۱۹۴)

وارالحدیث کی تغییر کیلئے سید پوسف علی مرحوم اپنے وطن اُو تک بیش چندہ جمع کرر ہے تھے کہ انہیں خواب میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بنس کرفر بایا کہ '' تم نے کس قدر چندہ وصول کیا ہے؟''انہوں نے عرض کیا ہا مخدرہ پے۔ ( تاریخ ڈیو بندٹس ۸۱)

#### آڻھاصول \_\_\_\_\_

وارالعلوم دیوبند کے سابق مہتم بھیم الابسلام مولا نا قاری تھر طیب صاحب قدس سروتھ ہے قرماتے ہیں:''اصول کامتن جوحفرت والا گے قلم کا تکھا ہوا خزانہ وارالعلوم میں محفوظ ہے، حسب ذیل عنوان ہے شروع ہوتا ہے ''

> ''وہ اصول جن پر سیدر سے نیز اور مدارس چندہ مئی معلوم ہوتے ہیں۔'' اس عنوان کے فیچے حسب ذیل آٹھے اصول قلم ہندفر ہائے گئے :

اصل اول یہ ہے کہتا مقد ورکار کنان بدرسہ کو ہمیشہ تعقیر چند و (عوامی مالی اعانت) ہم انظر رہا ہے۔
 نظر رہا ہے کوشش کریں اور ول سے کرائیس فیراند میثان مدرسہ کو یا ہے ہمیشہ محوظ رہے۔
 ابقاء طعام طلب ل کرافز اکش طعام طلبہ میں جس طرح ہو سکے فیراند بیثان مدرسہ ہمیشہ سائی تر رہیں۔

مشیران مدسد کو بمیشه به بات طوظ رہے کہ مدرسد کی خوبی اور اسلو لی ہوا پئی بات کی چیج نہ کی جائے۔ خدا تخواستہ جب اس کی ٹوجت آئے گی کہ اہل مشورہ کوا پی مخالفت رائے اور اور ول کی رائے کے موافق ہونا نا گوار ہوتو بھراس مدرسہ کی بناہ بھی ترزئزل آجائے گا۔ القصہ تجدول سے ہروفت مشورہ اور ٹیز اس کی چیس و پیش میں اسلو کی مدرسہ فوظ رہے ہے تن پروری نہ ہود اور اس کیلئے شروری ہے کہ اہل مشورہ اظہار دائے میں کسی ویہ سے متالل نہ ہوں ، اور سامعین بنیت نیک اس کوئیں۔ یعنی بیٹیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات بجھ میں آجائے گی تواگر چیہ تماری مخالفت ہی کیوں نہ ہوبہ دل وجان قبول کریں گے۔ نیز ای وجے بیہ خروری ہے کہ مہتم امور مشورہ طلب میں اہل مشورہ سے خرور مشورہ کیا کرے خواہ وہ لوگ

جول جو جیشہ مشیر مدرسہ رہتے ہیں، یا کوئی دارد، صادر جولم وعثل رکھتا ہوا در مدرسول کا خیر اندلیش ہو۔ نیزای وجہ سے شروری ہے کہ اگرا تھا تا کسی وجہ سے اہل مشور ہو سے مشور ہ کرنے کی ثوبت ندآئے اور ابقدر ضرورت اہل مشور ہ کی مقدار معتذبہ سے مشورہ کیا گیا ہوتو کھروہ

سخف اس وجہ ہے ناخش نہ ہو کہ بھے کیوں نہ یو چھا؟ ہاں اگر مہتم نے کسی ہے بھی نہ یو چھاتو پچرامل مشور ہمعترض ہوسکتا ہے۔ تحصیل مشاور ہمعترض ہوسکتا ہے۔

یہ بات بہت ضروری ہے کہ مدر مین مدرسہ باہم شخق المشر ب ہول اور مشل
 علائے روز گار خود بین اور دوسروں کے در پے تو بین شہول یہ خدا نخوات جب اس کی نوب
 آئے تو پھر اس مدرسے کی شخر نیس۔

 خواندگی مقررہ اس انداز سے جو پہلے تجویز ہوچکی ہے یا بعد میں کوئی اور انداز مشورہ سے تجویز ہو پایا کرے در نہ پیدر سراول تو خوب آباد نہ ہوگا اور اگر ہوگا تو ب فائدہ ہوگا۔

اس مدرسة من جب تك آمدنی کی کوئی تبیل بیتی نامیل جب تک بیدرسان شاءالله بشرط توجه الی الله ای طرح چلے گا اور کوئی آمدنی ایکی بیتی حاصل ہوگئی جیسی جا گیریا کارخانہ شجارت یا کسی امیر محکم القول کا دعدہ تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ بیٹوف ورجاء جو سرمایہ دجوع الی اللہ ہے، باتھ سے جاتا رہے گا اور امداد تیبی موقوف ہوجائے گی اور کارکنوں میں باہمی نزائ ہیدا ہوجائے گا۔ القصہ آمدنی اور تغیر وغیرہ میں ایک نوع کی بیسر وسامانی محوظ رہے۔

🗗 سرکاری شرکت اورام او کی شرکت آتی معزمعلوم ہوتی ہے۔

تامقدورا کیے لوگوں کا چندہ زیادہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے، ھے اپنے چندہ سے امید ناموری ند ہو۔ بالجلامس نہت اہل چندہ زیادہ پائیواری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

## پېلاساقی و پېلاےخوار \_\_\_\_\_

2012 E CONTROL DE L'ON 2012 E CONTROL L'ON 2012 E CONTROL L'ON 2012 E CONTROL L'ON 2012 E CONTROL L'ON 2012 E

وارالعلوم ديوبندك قيام مين عملى طور پرسب سے پہلے جوكر وارسامنے آتے ہيں وه بيل

اس در رگاہ کے اولین استاذ وشاگر دیے بیجیب انقاق ہے کہ دونوں کا اہم گرا می محمود تھا۔استاذ ، مقا محمود دیو بندی کے نام ہے جب کہ شاگر دمحمود حس کے نام ہے معروف تھے۔ یہی شاگر ہ آخر کا راس در سگاہ کے شخ الحدیث اور صدر مدرس بننے کے ساتھ امندوستان کی ساست اور آزادی کی جدوجہد میں قائد کی حیثیت ہے سامنے آئے۔ دنیا آپ کوشنخ البند کے نام ہے یاد کرتی ہے۔محمر مماستاذ ملائم محمود دیو بندئی کے مختصر طالا ہے زندگی درج ذیل ہیں :

الم آپ ہے السام مولا نامجرقاسم نائوتو گاور محدث کیر مولا نامجر لیتقوب نائوتو گائے گے۔
ساتھیوں اور شخ الہند مولا نامجروحسن و ہو ہندگ کے اساتذ و میں سے ہیں۔ وارالعلوم کی اہتداء
آپ دونوں المجمودول سے بی ہوئی تھی۔ حضرت مولا نامجراش نے علی تھانو گی بھی ابو داؤو
شریف مؤطا امام مالک میں آپ کے شاگر و شخ جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب "السیح
السیارة" میں لکھا ہے۔ جب وارالعلوم و ہو بندگی غیا در گی گئی، اس وقت آپ بیر شومی میں مدرس مقرر فر بایا۔ آپ نے محصرت نافوتو گی گئی، اس وقت آپ بیر شومی میں مدرس مقرر فر بایا۔ آپ نے
ہوری زندگی دارالعلوم و ہو بندیش ہی تد رایس فر بائی۔ آپ نے حدیث مشاہ عبدالنی بجد دی
وہلوگ سے پر بھی تھی اور سنن این ماہ باک مشہور طاشیہ "انجاح الحاجة" کی تا ہو بال ہی و فن
کی عدو بھی فر بائی تھی۔ آپ کا انتقال میں ساتھ کو دیو بند میں بی ہوا اور آپ وہاں ہی وفن
ہوے ، اعلی الشور حالیہ " کے حالیہ النجاح اللہ اللہ کا النقال ہیں ساتھ کو دیو بند میں بی ہوا اور آپ وہاں ہی وفن

حضرت بیخ البند کے مختر حالات زندگی ای کتاب میں شخصیات کے جھے میں ملاحظہ فرما کمیں:

## یقین کےزاویے \_\_\_\_\_

یده ۱۳۲۵ ه کی بات ہے جب بعض غاما قبیمیوں کی بناء پر عرب علماء نے حقیقت حال معلوم کرنے کیلیے علماء دیو بندگی خدمت میں ۲۶ سوالات روانہ کیے، حضرت مولانا خلیل اتھ سہار نیور کی (صاحب بذل انجوو) نے ان سوالات کے واضح جوابات تح میرفرمائے اور تمام موجودا کا برین نے اس پرتضد تھی دھنوا ثبت کیے اس طرح یہ علماء دیو بندگی آیک متفقہ وستادیز تیار ہوگئی۔ ان جوابات کی تمہید میں علماء دیو بندگے مسلک کا بیان بہت وضاحت ہے آگیا ہے چنانچے حضرت سیار نیوری "تح مرفرمائے ہیں: ۳۸ کا کا ۱۹۷۶ ۱۱ کا اس سے کیلے کہ آم جواب شروع کر این جانتا جا ہے کہ آم اور زمان سے متعالیٰ اور

ہماری ساری جماعت جمراند فروعات (فروق مسائل) میں مقلد میں ،مقندائے خلق حضرت

نے امام ہمام امام ابوحنیفے تعمان بن خابت رضی اللہ عنہ کے اور اصول واعتقادیات میں ہیر وکار | | جن ، امام ابوالحسن اشعری اور امام ابومنصور مائز بدگی کے اور طریقتہ ہائے صوفیا ہم ہیں ہم کو

ا منساب حاصل ب-رسلسله عاليه حضرات انتشنديدا ورطريقه زُكيه مشارُح چشتيه اورسلسله بهيد

حفزات قادر بياورطر يقدم ضيدمثان تنهروروبيك ساتحد

دوسری بات بہ ہے کہ آم دین کے بارے بیں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس پرکوئی دکیل شہور قرآن مجیدی یا سنت کی یا اجہائے است یا قول کی امام کا راور ہایں ہمہ آم د تو کی ٹیمین کرتے کہ قلم کی قلطی یا زبان کی افترش بیس مبوو فطا ہم تر ایس لیس اگر جمیں نظاہر ہوجائے کہ بیا قلال قول بیس ہم ہے خطا ہوئی، عام ہے اصول بیس ہو یا فروع بیس اتو اپنی قلطی ہے رجوٹ

علان فوں میں 'م ہے مطابوق علم ہے ' سول میں ہو یا بروں میں اوا ہیں' کر لینے میں حیاتم کو مانٹی میں موتی اور تم رجو م کا اعلان کردیتے ہیں۔''(الربقہ علی المفند )

حقیقت یہ ہے کہ اور بنوائشی سے ند ب یافر قد کا نام برگزنیں ہے بلکہ جمہور اسلاف

المت كاعقيده الن كاعقيده اوران كاعمل الن كاعمل بـ حضرت قارى محدطيب في آخري عاليف ملماء ويوبندكا ويتي رخ اورسلكي مزاج "منين ال يونسيلي طور يرتج مرفر مايا بـ \_

مطرت مولانا محد يوسف بنوري إلى الي مختفر تحرير ميل لكهي جيل:

''اکا ہرو نو بند کا مسلک وہی رہا جو حضرت امام رہائی مجد والف ثانی " حضرت شاہ و لی اللہ ، بلوی اور شاہ مبدالعزیز وہلوی کا تھا کہ حدیث کے بعثی نظر فقیدا مت حضرت امام ابوضیقہ " کوامام شلیم کرلیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ارباب قلوب کے علام تصوف وعلوم تزکیہ قلوب کا تھیج امتزاج کیا جائے اور اگر ایک طرف این تیمیہ کی جلالت فدر کا اعتزاف مور اللہ بنا این عرفی کے کمالات کا اعتزاف ہو۔ امام الموضیقہ کی تقلید وا تباع کے ساتھ احادیث نیویہ اور علوم صوفیہ دونوں کو بین کرے ایک ایک ایک حجود امام خوصورت ، مؤثر ولئیشین مسلک ظاہور میں آئیا۔

(مقذبات بنوريس ۲۰۷)

پورے ایشیایس دارالعلوم دیویند کی وینی، مذہبی، تالیقی آنسنیقی بقلیمی ، تو می ، ملی ، طی ،

اصلاحی اورفی خدمات برشر، برقصبه برویبات مین دن رات مسلم ب

جب جندوستان مین کفر کا طوفان قعا۔ شرک برجمان قعا۔ بدعات، رسومات،

رواجات میں میتلاا نسان تھا ترافات میزلیات ،اغلوطات کا شکارمسلمان تھا۔اسلام برائے دو

نام تما- مدب بدنام قعا- برغاط كاستقياء عقيده خام تقا- جهالت كالندهيرا فغا ظلم كالبيرا تقاء

" قمران کا ڈیرہ تھا، اگریز کی تحمران تھی ، مکومت شیطانی تنٹی ۔ ہرطرف جیرانی پر بیٹانی تنٹی ، د بخت

هر موورانی تقی ـ

جب علما مآویجائی پر لفکایا گیا، دارورین پر چڑھایا گیا، دریائے شورعبور کرایا گیا، حق گو لوگول کا سر از ایا گیا الکتر ملته واحدۃ کا حال تھا، اقتصہ الحفیظ والامال تھا۔ بڑے بڑے جا گیردار سر مالید داراور زمیندار حکومت کے وفاوار تھے۔ ملک کے غدار تھے، مذہب ہے بیزار تھے، اعلیٰ عہدول کے طالب گارتھے، اکثر عمیار، مکاراور بے کارتھے، مناصب کے لئے ٹیل کے اسکی عہدول کے طالب گارتھے، اکثر عمیار، مکاراور بے کارتھے، مناصب کے لئے ٹیل

سرشار تھے، مسلمان ذکیل وخوار تھے۔ قرآن کے شیخہ جلائے گئے، اسلام کے نشخہ منائے محمد میں مدینہ میں میں مرکز ہوئے اسلام کے انتقاع کے ماران

گئے ۔عام وں پر مقدمے جلائے گئے درختوں پر انکائے گئے ، کالجوں کی تعلیم تھی ،مسلماتوں میں نہ ظیم تھی ، نہاسلا کی تعلیم تھی ۔

حق چستوں کا گروہ برس پیکار تھا، ہندوستان میدان کار زارتھا، سب ہے بڑا وٹمن انگریز تھا، جو بڑا شرائکیز ، چالاک تھا، تیز تھا، چرتجی مقابلہ مثا تلہ کا معاملہ کیا گیا سلمانوں کی و بی تیز کی دیکے کرفیور حاگ اٹھے۔ ہالآ خرانگر مزاس ملک ہے جماگ اٹھے۔

دارالعلوم دیویند نے ہزاروں مفسر بحدث مفتی منتظم بھتی ،منتقی ،منتقی مناظر معلم مبلغ ، مؤرخ ، مدیر ،مفکر ، سیاسندان ،سحائی ،شاعر ، ماہر تیار کئے اور ہزاروں فقہاء،علاء، فضلاء ، فصحاء ، بلغاء ادباء ،اتقیاء ،اذ کیاء ،ااسفاء ،اکابر،شیوخ پیدا کئے ۔

( حضرت مولا ناعبدالشكوردين بورگ)



العليبي ظام

--- الله ورس نظامي كا تعارف

— ﴿ يَرْبِي قِرْ آن وَمِنْتِ

🌕 وارالعلوم و بوبند کا تاریخی نصاب

🥌 🧓 وفاق المداري العربيد يا كستان كانساب

# (نصابِ تعلیم .....کیااور کیوں؟

اس سے پہلے کے ہم داراتعلوم و یو بندے نصاب پر نظر و ایس انتہائی انتشار کے ساتھ یہ بنا منا اخرار کے ساتھ یہ بنا انتظام دری تجھتے ہیں کہ علاء و یو بند نے کس حالات کے بیش نظر علوم جدیدہ اور جسوصا انگریزی تربان کو مکسل طور پر نظر انداز کردیا تھا اورائے اضاب تعلیم بیس اے جگہ و بنے سے انگار کردیا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ ایسی حکومت ہندوستان پر سلط ہوئی تھی ہے مسلمانوں کی متحدی بیاتھا کہ کسی متحدید بیاتھا کہ کسی خرج مسلمانوں کو انتہام کا مقصدی بیاتھا کہ کسی خرج مسلمانوں کو بات کے برطانوی مسلمانوں کو ایسی ملک کی تعلیمی حالت پر متحدد ر پورٹیس کسی تھیں ۔ ۹۲ سے انتہاں جاراس کے بندوستان بیس ملک کی تعلیمی حالت پر متحدد ر پورٹیس کسی تھیں ۔ ۹۲ سے ان بیس جاراس کی طرح مسلمانوں کے بدوستان بیس ملک کی تعلیمی حالت پر متحدد ر پورٹیس کسی تھیں ۔ ۹۲ سے ان بیس حالات میں میار س

'' مختصریہ کہ ہم کو ما ننا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے اوگ ایک نہایت ہی بگڑی ہوئی اور ولیل قوم ہیں اوران کو اخلاقی فرض کا بہت ہی کم خیال ہے اور قل الاً مرکی پرواہ نہ کرنے بیش بہت ہی شد زور ہیں اور اپنے برے اور وحشیانہ جذبات کے محکوم ہیں۔'' (مسلمانوں میں انگر رزی تعلیم ۱۷ عام ۱۸ عس ۲۳)

ای طرح میکا لے نے تعلیمی پالیسی کے بارے میں کہا تھا:

"موجوده وقت مين جميل برمكن كوشش كرني حياج كديم أيك اليسطيقة كوپيدا كرين جو

THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

-079070 97907 E - 10 1000

المارے اور محکوم باشندول کے درمیان ترجمان بن سکے جواسیے خون ورنگ کے اعتبارے تو بندوستانی ہولیکن اپنے مزاج افکر مزائے اخلاق اور ذہمن کے اعتبارے آگریز ہو۔ (منتخب ر انگریزی) ش (۲۴۹)

١٨٤٣ ه ين خود يخاب كرزن في كها:

۱۰۰ اگریزی تعلیم کا مقصد بدے کہ انگریزی اوپ کے عظیم مصنصین کی روح میں اُترا جائے وان کے افکار کی مظمت و توبصور تی وشرافت و تبذیب اور حکمت کو جذب کیا جائے اور زندگی گوان کے نقط آنظر کے مطابق ڈھالا جائے آجلیم کا بیدود معیار ہے جس پر تخکیہ تعلیم کو پورا أَرّ ناجائے ( بخاب میں تاریخ تعلیم (انگریزی)ص ۲۵)

۔ تین حوالے تعلیم کے حوالے ہے حکومت کے عزائم کو داننچ کرنے کیلئے کافی ہیں۔اب

ذَرا الكُ نظراس ورياده في طرف وُال ليهيز، جيمسلمانوں كي خوشجالي كيلئے قائم كيا "ما تھا، صاجزادة فأب احد العلى كره ملم يو نوري كم وضوع يرتقر يركرت موع كباتها:

''لیں اصلی آھیم کا بہ کام کے کہ زمارے طالب علمون کی حقیقت بیں طبیعتوں کوتو م

انگشہ کی عالی صفات کے مطالعہ کرنے کا موقع وے ۔اس وقت ان کومعلوم ہوجائے گا کہ تقریبا ہرایک انگریز کے قبل اور فعل میں برک اور میکا کے کم ویش موجود ہیں مضرورت اس کی ے کہ انگریزوں کے متعلق سی طالات ہمارے نوعمروں کومعلوم ہوں۔ بھی وہ اصول ہے جو

الله المارات على أن ه كال في كالعليم من الموظ ركها كيا ب-

(رساله کانفرنس مسلم یو نیورځ یکی گژھة ١٩١١ه)

اب ذرااس کے بعد پنظر انساف هنرت شیخ البند کے خطبے کا بیا قتباس بزھے اور ویے کہ کیان سلط میں اس ہے زیادہ معتمل روبیا پنایا جا سکتاہے؟ حفرت نے جامعہ ملیہ کی افتتا می تقریب (۱۲۹ کتو پر۱۹۲۰) میں خطبہ صدارت کے دوران فرمایا:

''آ ب بیں سے جوحضرات محقق اور باخبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرے برزرگوں نے کس دفت بھی کئی اجنبی زبان سکینے یا دوسری قوموں کےعلوم وفنون حاصل کرنے برکفر کا فوی جس دیا۔ ماں سے بے شک کہا کہ اگریزی تعلیم کا آخری اثری ہے جوعو آو یکھا گیا ہے ك لوگ لفراتيت (ميمائيت) كے رنگ مين رنگ جائيں يا لحداد گتا فيون سے اپنے غرجب اورائے غرجب والوں کا غراق اڑا کمیں یا حکومت وقت کی پرشش کرنے لکیس تو ایک

900000090000 E = 1. L. 110

تعلیم پائے ہے ایک مسلمان کیلئے جائل رہنااچھا ہے۔'' ( نقش حیاست میں 2014 ) بائی دارالعلوم دیو بند حضرت مولانا محد قاسم نافوتویؒ نے قیام دارالعلوم کے آٹھ سال سالم میں تقد

بعد پہلے جائے تھیم اسناد دوستار بندی پرتقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا:

المال عقل پر روش ہے کہ آن کل تعلیم عادم جدید و تو بعبہ کشت مدارس سرکاری السکول کا گئے کا مناسبابق میں (اسکول کا گئے) اس ترقی پر ہے کہ عادم تقلیہ (قمر آن وسنت وغیر و) کوسلاطین زمانسابق میں مجمی و وترقی ند ہوئی ہوگی۔ ہاں علوم تقلیہ (قمر آن وسنت وغیر ہ) کا بیتر تر ل ہوا کہ ایسا شرّ ل مجمی کئی زمانہ میں نہ ہوا ہوگا۔ ایسے وقت میں رعایا (مسلمان عوام) کو مدارس علوم جدید ہر اسکول ،کائی کا ناتی تحصیل حاصل (لیعنی ہے کا راور فالنز) نظر آیا۔ '(القاسم کا دار العلوم نمبر ، محرم الحوام میں ساتھ کا دار العلوم نمبر ،

ان افتناسات سے بیات واضح ہوگئی کے علام سے کی خدمت کیلئے چونکہ سرکاری تعلیمی اور سے بہلے جونکہ سرکاری تعلیمی اور اسے بہلے سے ای موجود سے اور اسے فریضے کو بخر فی سرانجام و سے رہے تھے گئیں ندنہی اعتبار سے ان موجود سے کھی آگھوں سے نظر آر ہے تھے اس لیے ایسے اور سے بن کی ضرورت تھی جو اسلامی علوم اور امت کے متوارث مزان کی حفاظت کر سکے ایک فرگی اور کام سب حکومت میں تو بیس بجھو گا بل فہم تھا کیکن یا آسٹان کے قیام کے بعد بجا طور پر یہ امید کی جارتی تھی کہ اور ایک مسلمان کی استحد مسلمان کے فور پر زندگی گزار عیس کے ای فوش سے سیدسلمان ندوی موال اعتبر احمد علی اور دیشن موال کی رکئیت قبول کی بات سفتی اعظم اور کہ فرار میں تفصیل آ ہے ان خوش سے سیدسلمان ندوی موال اعتبر احمد کی تعلیم کی تو اس رہی تو بلی تھی اور کی کہ اور اس کی موال کی دور بھی تھی اور کی تعلیم کی تو اس رہی تو بلی تھی اور کی خوال کی دور بھی تھی اور کی خوال کی دور بھی تھی اور کی تو اس میں کہ کی تو اس رہی تو بلی تو بارے کوش کی تعلیم کیا فیہ طبقہ ہو کے وال کی تو اس میں درگا ہوا تھا، اس کے فرائم میا دور کی تربیت میں درگا ہوا تھا، اس کے فرائم مید کے بارے بھی کی اور سے مورائم کی میار کی بنیا دورائی ۔ بدیر تعلیم کیا فیہ طبقہ ہوا گئر بی کی تربیت میں درگا ہوا تھا، اس کے فرائم میاری دید ہے کے بارے بھی کی کی دربیت میں درگا ہوا تھا، اس کے فرائم میاری دید ہے کے بارے بی کی کی اس کی دربیت میں درگا ہوا تھا، اس کے فرائم میاری دید ہے کی بارے بی کی کی دربیت میں درگا ہوا تھا، اس کے فرائم میاری دید ہے کی بارے بی کی کی دربیت میں دربی کی تو اس کی دربیت میں دربی کی دربیت میں دربی کی دربیت میں دربی کی دربیت میں دربی کی دربیت میں دربیت میں دربی کی دربیت میں دربی کی دربیت میں دربیت کی دربیت کی دربیت میں دربیت کی دربیت میں دربیت کی در

تحریک پاکستان کے دوران معنرت مولانا محرمنظوراحمد معمانی رحمة الله علیہ نے شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثانی رحمہ اللہ کی خدمت بیس ایک خطاکھا، جس بیس لاوین طبقہ کی ذہبیت کا ماتم کیا ۱۵ (۱۵ کے دوست کے ۱۵ (۱۵ (۱۵ کے ۱۵ (۱۸ کے ۱۵ (۱۸ کے ۱۵ (۱۸ کے ۱۸ کے ۱۸ (۱۸ کے ۱۸ کے ۱۸ کے ۱۸ کے ۱۸ کے ۱۸ کے ۱۸ گیا تھا، یہ خط ایک تاریخی د سماویز ہے، مجھے پروفیسر الواراُ کس شیر کوئی کے ''خطیات عثمانی'' عمل

نظل کیا ہے، بیہاں اس کا ایک افتاع ہیں خدمت ہے۔ مولانا تعمانی دھ اللہ لکھتے ہیں: " دسمی سال ہوئے ایک بہت بڑے مسلمان سرکاری عہدہ دارتے (جوغالبا "مرا" کا

بھی خطاب رکھتے ہیں) مجھ سے دوران گفتگو کہا تھا کہ آپ لوگ اور آپ کے سے مذہبی گھروندے (مدرے اور خانقابیں) سرف اس لیے ہندوستان میں باقی ہیں کہ انگریزی

کمر و ندے (مارے اور خاطا ہیں) عمرف اس میے جدو سمان کا باق ایل اور استان کی ہم ۔ حکومت کی پالیمی ہمارے ہاتھ میں تعیل ہیں جس وان پالیسی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی ہم

آپ لوگوں اور آپ کے ان اڈوں کوشتم کردیں کے اور مداخات فی الدین کے فعرول ہے

آ پ موام میں جو بیجان انگریزوں یا ہندوؤں کے خلاف پیدا کردیے ہیں جارے خلاف پیدا

سیں کر سکتے ۔ہم جو پچھ کریں گے سلمان قوم کوساتھ لے کر کریں گے اور دائے عامہ کو اتنا زیاد و ہموار کردیں گے کیدوہ آپ کواپنے مفاد کا دشمن اور قائل قل تھے لگیں گے جیسا کہ زگر کی

زیادہ پھوار کردیں کے کہ وہ آپ کواپیے مفاد کا دین اور فاعل کی ہے۔ ان سے جیسا کہ رہی ٹیز رود دکا ہے۔''

آئی خل دنیامیں ہرطرف آئیشلائز ایش (تخفصات) کا دورے۔ ایک آلیک آن کے جروی سیائل پر بھی خصوصی تحقیقاتی ادارے قائم ہیں تو سوچنا چاہئے کہ علوم اسلامیے کی حفاظت کیلئے مستقل اداروں کی ضرورت کیوں ٹیمیں ہے؟ حقیقت بدے کہ مدامال کے فصاب ہر احتراض کرنے والاعلوم دیلیہ کی وسعت یا کم از کم احیت سے ضرورنا واقت ہے۔

یباں یہ بات بھی ذہن میں دی جائے کہ اکابرین ویو بند کا تعلق علوم اسلامیہ سے محس رسی اور ضابطے کا نہیں تقیاء بلکہ یہ ان کے دلی جذبات اور قبلی لگاؤ کا مظہر تھا ای لئے انہوں نے دنیا کی ہرچیز کوعلوم نہوت کے مقابلے میں ایس پشت وال کرا پٹی تمام صلاحیتوں کو صرف دین اسلام کی آبیادی کیلئے استعمال کیا۔

عضرت گنگونٹ کے پیالفاظ پڑھیں اوران میں جونوش وسنز ت کاور یا موجزان ہے اس کا تعالمہ و کرس:

STORIESTORY E-A-LADX

اگر قبول ہوجاوے ۔"( مکاتیب رشید بہجدیدش ۳۹)

الفریت شی الحدیث موادا نامخد زکر باید تی "این درس بخاری کے شروع میں علم حدیث پڑھنے پڑھائے کی افراض پر بحث کرتے ہوئے فرمانیا کرتے تھے:

''میرے نزویک علم حدیث کی ایک جداگا در فرض ہے، وہ پر کہ اگر علم حدیث کے پڑھنے ہے۔ وہ پر کہ اگر علم حدیث کے پڑھنے نے سے خواد کوئی بھی قائمہ و نہ ہوا گا در فراہ کوئی بھی اس کے پڑھنے ایک فرش ہے کہ دھنرت تھر صطفی صلی الله علیہ وسلم کا کلام ہے۔ ہم محب رسول جیں اور آپ سے بچی محبت کے دو بدار جیں البندا آپ کے کلام کو محض اس لیے پڑھنا حاجے کہ ایک محبوب کا کلام ہے اور جب اس کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے تو ایک فتم کی لذت، علاوت اور و فبت بیدا ہوئی۔' ( تقریر بیادی شریق سے سے)

اس تمبید کے بعدا بہ ہم اختصار کو طور کتے ، وے نصابی قامیل پیش کرتے ہیں۔

تغلیمی نظام \_\_\_\_\_

ACTOMICS TO TO STATE OF THE STA

کو سہالی میں معقول مپا گیرو بدی تھی جس کی وجہ ہے قدر کی اظام بغیر رکاوٹ کے چلال رہا۔
یہاں تک کہ مالکیلئر کے دور میں سہالی کے تی ڈادول اور اس خاندان کے درمیان کی مسئلے میں
تناز مدجو گیا۔ فیجۂ ای خاندان کے ایک جزرگ ملا قطب اللہ ین شہید جو گئے اور ان کا گھر،
کتب خاند وغیرہ جا ویا گیا ہوں اس خاندان کو یہ علاقتہ چھوڑ کا پڑا۔ اور تخزیب عالملیم نے
داا دیس تکھوء کے اندر ' فرگی گھل' کا میں ایک کوئی اس خاندان کو اللہ کردی جس کی
نہت سے بعد میں' علماء فرگی کل' کے نام سے معظیم علمی خاندان کورے بہدوستان میں
متعارف ہوا۔

ورت نظامی کی بنیاه کهار وعلوم وفنون براستوارتھی:

صرف انحی منطق ، بحکمت وفلسف ریاضی املم بلافت افته اصول فقه املم کاام آنشیرا در حدیث \_انبین \_ انتخافته کتباین نساب کا حصہ بنین \_

علا، و یو بند نے اس الساب کومن وعن قبول نہیں آیا بلکہ اس میں وقت کی نشروریات کے چیش افطر کافی مفید تبدیلیاں کیس۔ شلا سب سے پہلی تبدیلی سیس آئی کہ '' ورس افلائی'' میں حدیث کی صرف ایک آئاب '' مشکلو قا المصاری '' داخل درس تھی جبکہ مدرسہ دیو بندیش حصرت شاو ولی اللہ دیاوی کے ارشادات و تعلیمات کے بیش نظر تعمل سے رہتے اور دیگر کئی کشید جدیث شامل افساس کی کمیں ۔

وارا العلوم ویو بنداوراس کے طرز پر قائم ہوئے والی ویق ور آگا ہوں کے نساب ہیں۔ مختلف اوقات میں جدیلیاں ہوتی رہی جی جن میں مختلف کت کوشائل اور خارج کیا جا تا رہا ہے۔ لیکن اس بات کی بحر پور کوشش کی گئی کہ میتبد ملیان وینی مزان کے پیدا کرنے میں معاون فابت ہول شاکدر کا وف نہ زمانے کی زہر کی ہواؤں ہے منا شرہوکر ہرطر ن کے مفید ومعرفون کوشائل کرنے ہے بمیشا حمر از کیا گیا لیکن جب بھی جیتی طور پر میصوس کیا گیا کہ نساب میں اصلاح کی شرورت ہے تو اس ہے ورفع نہیں کیا گیا ہے۔ ہم بیمان اس بات کے شوت کیلئے وار العلوم و یو بند کا تعلیمی نصاب اور پاکتان کے ویلی عداری کی عظیم شظیم وفاق المداری العربیکا جاری کروہ نساب چیش کررہے جیں :

وارالعلوم ویو بندگا پیافساب تاریخی ایمیت کا حال ہے اس کیے ہم اے بعد آلفل کررہے میں ،اگر چاب اس میں کافی مچھ تبدیلیاں عمل میں لائی جا چکی ہیں ساس کے بعد آپ وفاق

36TG 373KG 377KG المدارس العربية كاجاري كرده تاز درين نصاب ملاحظ فرماعين ك\_ مشيرالطالبين وفحة اليمن امقامات ترريي حرفی اوپ: مغری اکبری امرقات اشرح تهذیب قطبی میرقطبی سا فاحف نورالا اینناخ ، فقر وری ، <sup>کن</sup>زالد قائق ،شرخ وقاید، مدانیا ولین ، بدانیآ خرین وسبول فقية اصول الشاشي ،نورالانوار ،حياي ،نوشخ تلويخ مختضرمعاني تلخيص المفتاح علم بيان: مسام ة بشرية عقا تدكي سراری،اصول افتاء،رسم المفتی حِلالِين تَفْسِر بيضاوي( سوره بقرو)قر آن مجيد كالكمل ترجمه مَشَلُو ةِ شريف بهجان سته (مليح بخاري المحج مسلم الإدا ؤدير خدي. این ماچه رنسانی ) بطحاوی ، موطالهام ما لک به دیطالهام تخدیثا کی تریذی اس نصاب کی پھیل کے بعد اگر طالب علم مزید ایک سال قیام کرے اوراتغیر کی دو كتَّابِول آفسيرا بن أكثِيرَ اورتفسير بيضادي كوكمل طورير بيزه هالية واسيه " فاهل" كي سند دي حاتي تھی۔لیکن اگر وہ درجے فیشیلت کے بعد عزید دوسال علمی سفر جاری رکھتا تو اسے '' کال'' کی سند نوازا جا تا تخابه ان ابناد کومسلم یو نیورنی علی گڑھ، جامعہ ملیدا سلامیہ دبلی ، حیامعہ از ہر قاہرہ نے لتنكيم كرليا قفاء ان الناويين جوعر في زبان مين بهوتي تخيس نة صرف يزهمي بهوتي كتابون كا اللاراجي وتوتا بقيابه بلكه ان مين طالب ملم كي ذبني استعداد وملمي مهارت اوراخلاتي حالت كالمجمي ذکر ہوتا تھا۔ چونک ہر طالب ملم اپنی ملمی استعداد اور اخلاقی حالت کے اعتبار ہے مختلف مقامات رکھتا ہے۔اس لیے بیاستاد بھی اونی متوسط ءاعلی ، در جات رکھتی تھیں \_ درجہ بھیل میں مندرجه فريل كتابين شامل نصاب تين ولوالن حماسه ولوان متنتي معلقات سيع

OF SECURITY SEC 189 **3分別順** مطول معاؤن 1360 ميرز الدرسالية ميرز الدملاحلال جمدالله وقامني مبارك معدراة سيازغه 1.3 خبائی ،امورعامه، جلالی علم كلام مناظرة اعبول وثيا خلاصة الحساب واقليدي رباشي شرح فتحييني ويتاشداد المتتعال نصاب تعليم وفاق المدارس العربيه ياكستان عالمه برمال دوم (وور وحديث شريف) 🗮 سننان مع شائل (كال) يحيح مسلم (كال) - باسخ التريدي (كال) يحيح بخاري ( كامل ) يسنن إلى دا ؤويه طحاوي شريف يموطاامام ما لك. عالمه مال اوّل (سابعه) بيضاوي شريف بإرواول كالل \_التيان في علوم القرآن ( أشيخ محميلي الصابوني أحمل )\_ مقتلوة شريف كالل شرح نخية الفكر شرح محقو ورحم كمفتى بداميا اخيرين باسلام اورجديد معيث وتجارت آينة قاديانيت اختلاف امت اورص المنتقيم (برائ مطالعه) عاليه مال دوم (سادسه) ===== الغوز الكبير وجالين تُريف موطا امام تحد ،مندامام اعظم ، فيرالاسول أسهيل القرائض ، سراجي بهابه جلدة في \_ توفقيح تامقد فأت اربعه \_ تلويج تا بحث الخاص \_ عقيد والمحاويه وشرح عقائد البيئة الوسطى فيم فلكبات (مؤلفه مولاناشيرا حركا كاخيل ).. ويوان الحمامه، مثن الكافي عاليه حال اوّل (خاميه )

از بنده تغییر (سوره فاتحدتا سوره ایش) \_ آ خاراستن (نکمل) \_ جابه جلداول \_حسامی

OTO AN EXPLORABLE OF A DESCRIPTION OF

| ﴾ [التَّارِيُّ السَّارِيُّ الإسلامي إبراليِّم شرايقي مختفر المعانيّ (النَّن الإول والثي في ) _البلانة الواضحة | S |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ﴾ (برائے مطالعہ )۔ ہدیر معید میہ بدایا لھکمتہ رالانتہابات المشید و( عربی )۔ مختارات الادب                     | 3 |
| يُّمَّ جِزَاهِ لِ (ابوالحس على تعدد مَّل) من المعلقات                                                         | 5 |
| أغانو بيخاصه سال دوم (رابعه )                                                                                 |   |
| تزجمه بتغييرا زسوره يونس تا سوره عكيوت _رياض السالحين كتأب الجهاوتا أخر آماب                                  |   |
| اللاثوات مشرح وقاليها خيرين مقورالاثوار تاقياس مشرب جاي تامهيات رمقالات حريريء                                | ľ |
| ول مقام بيم علم الانشاء عبله ٣ قطبي تأمكس أفيض ، دروي البلاغيه                                                |   |
| ا ثانو بيرخاصة سال اول ( ثالث )                                                                               |   |
| تشييراز سورو بمثلوت تا يار وتم رياض الصالحين ( كتاب الأكوب فتة ) _ كنز الدقائق                                |   |
| ع ماسوائ كتاب القرائض آنمان السول فقد السول الثاثي الخور كافي كمل في العرب                                    | 2 |
| ع حديثة لعليم المعلم مرشرح تبذيب معلم الانتاء                                                                 | 3 |
| ﷺ ثانو بيعامه سال سوم ( ثانيي)                                                                                | 3 |
| و جمد بارد تم مع محضر تشيير مشق الرأت بإروقم رافع خالت (حفظا) فوائد مكيه .                                    | 8 |
| ع إلى الطالبيين كامل القراة الراشدة جزاول معلم الإنشاء جزاول في وري كامل علم الصيف                            | 2 |
| ﴾ فارق عربي مع خاصيات الواب الرفسول أكبرى علم العرف حصة م يداية النو كالل_                                    | 2 |
| ةٌ حتمرينات السبيل الادب بنيسج المنطق البياغي قيام قات _                                                      | 1 |
| اثاتوسيعامه سال دوم (اولي)                                                                                    |   |
| منتين قر أت انه ياره تم رني آخر (حقظ) بينمال القرآن بـ الطريقة العصرية (حصرافل،                               |   |
| ووم ). ميزان ومنتفب يرجع لنح ياارشاد السرف ياعلم السرف تين تصعل بعلم التو ( تجويير ا                          |   |
| فارى وهر بي شرح ما الماع عالى مع تركيب ) قر ين صوف ومقوة المصادر يجيسر الإيواب تريي                           |   |
| تحوالهنهاج في القواعد والإعراب، الخو اليسير لتسييل الخو_                                                      | ŀ |
| التوريرعام سال اوّل                                                                                           |   |
| اسلامیات تم و تم _ اردوخم و تم _ انگش تم و تم _ ریاضی تم و تم _ مطالعه پاکستان تم                             | 1 |
| ويتم _ مانتس فيم ويتم _                                                                                       | 3 |
| يا متوسط سال سوم                                                                                              | 3 |

BATISAN BATISAN BATISAN BATIS

CT DAY DAY DAY ELLO NO

بهجتی گویپر (ازمولانا اشرف علی هانوی) به سیرت الرسول عظیه ها و مان المسلم المسلم و این المسلم المرتبه و قاق ال المداری) به کتاب اردو جماعت به شتم معاشرتی علوم (مرتبه و قاق المدارس) به ریاضی جماعت به شتم (مرتبه و فاق المدارس) به گلستان باب اتا ۴۰ به اگریزی جماعت به شتم (مرتبه و فاق المدارس) به مانس (مرتبه و فاق المدارس) به حدراز پاره ۴۵ تا آخر ( ناظره ) خلاست التج بذم مورد نیا را مطقفین (حفظ) -

متوسطه سال دوم

حدر بیاره ۱۱ تا ۲۰ ( ناظره) از موره انشقاق تا سورة اللیل (حفظ) مع تجوید مطات حروف به سیرت خاتم الانمیاء سیطی از مفتی میششج به معاشر تی علوم جماعت بشتم به کماب اروه جماعت بشتم ،املاه از کماب اروو به ریاضی جماعت بشتم به سائنس جماعت آشتم به نام کل سیند نامه گفتان باب ۸ را کلم بیزی جماعت بشتم به

متوسط سال اوّل 🚃 🚅

حدر • اپارے اول ( ٹاظر ہ ) از مور و دانشی تاوالنا ان ( حظ ) من تجوید کارن حروف۔ تعلیم الاسلام صدیوم چہارم ۔ معاشر تی طوم بیٹنا عب ششم کتاب اردو جہاعت ششم ( املاا ز کتاب ارد ہ )۔ ریاضی جماعت ششم ۔ سائنس جماعت ششم لیسبیل المبتدی۔ فاری کا آسان قاعدہ کریما۔ نگریزی بھاعت عشم۔

## تعليم كتاب وحكمت

آگر چانساب کے تعقید بھی '' مدر کی قرآن وحدیث' کا اشار ڈ ڈکر آ چاہے کیاں اس کوستفل طور پر اس لیے لکسنا پڑا کیونکہ بہت ہے لوگوں کا خیال ہے کہ ان مدار اور پید میں منطق وفائند پر زیاد وزور و پاجاتا ہے اور قرآن وحدیث کوجیہا کہ ان کا تن ہے آئیں پڑھایا جاریا ہشا پر ہے بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ پورے عالم اسلام بیس پر شرف سرف برسفیر کے دبئی عدارت کو حاصل ہے کہ ان کے بان احادیث مبارکہ کے ممال جو سے قصوصاً سحا ت سے (لیمن بتاری مسلم، از فرق) ، ابودا کور نسائی والین باجہ) شامل تصاب ہیں ورشا اکٹر جگہ معرف ان کتابوں کے متحیات تن بڑھائے جارہے جاں بیت بڑا جسد دبئی مدارت کا ہے۔ معاشرے کا قرآن وحدیث سے جورایا ہے اس بین براجھ دبئی مدارت کا ہے۔ چونکہ دارالعلوم و ہو بند کے قیام کا اصل مقصد و بن علوم کی نگہداشت تھا، اس لیے کوشش یہ کی گئی کہ مرصلہ دار طالب ہلم کو اس قابل بنایا جائے کہ دومتند ما خذ تغییر وحدیث ہے خود

۔ استفاد وکر تکے بر بی گرائمر منطق اور فائف کے واطل نساب کرنے کا اسل مقصد بھی بھی تھا

کہ ان علوم آلیہ ہے علوم عالیہ تغییر وحدیث کے تیجنے بیل مدد ملے اور ان کے طرز ترخ ریکو تیجنے

ين كونى مشكل فيش ندآ ئـــــ

قرآن مجیدے متعلق تقریباً تمام ہی ویٹی مداری میں ناظرہ اور حفظ کا شعبہ ہوتا ہے۔ جس میں نوعمر ہے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بعض معر حضرات بھی جن کے ال میں اللہ کی کتاب حفظ کرنے کا شوق ہوتا ہے ،اس شعبہ کی زینت ہوتے ہیں۔ بھپن میں مصوم ول دوماغ جس بات کو جذب کرلیس دہ پھر کی کلیر ہوجاتا ہے اس لیے ابتدائی عمر میں قرآن مجید باد کردائے کے تعام ردگان کے چھے انہی دیٹی مداری کا ہاتھ ہے۔

جب طلبہ ورجہ النّاب بیں داغلے کیلئے ورخواست ویتے ہیں تو اُنہیں اس بات کی وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ وہ ناظرہ قر آن مجید پڑھے ہوئے بیں یا حافظ قر آن ہیں؟ ہر دو

صورت میں انہیں داخلہ امتحان میں کامیائی حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا بچہ جودرست طور پر ناظروقر آن جمید پڑھنے کی اہلیت نہ ٹابیت کرسکتا ہوو و درجہ کتب میں واضلے کا

المانين بوتابه

درجہ کتب میں مربی کتب میں مربی کتب ہے پہلے میں سال پر محیدا عصری طلوم پر منی کورس پڑھایا جاتا ہے۔
ج (جیسا کہ سابقہ عنوان کے تحت نصاب کی تفصیل دی جا چک ہے) گر ان تعلیمی برسول میں بھی یا قاعدہ طالب علم کیلئے قرآن مجیدہ کا کیسے ہیں ہیں جوتا ہے۔
بھی با قاعدہ طالب علم کیلئے قرآن مجیدہ کا کیسے ہیں ہیں جوتا ہے۔ بھی ہیں حفاظ مزل سناتے ہیں اور عربی کا طروف کی انتہا کی جوتا ہے۔
مزبی کتب کی تعلیم شروع ہوجائے کے بعد پہلی کا اس (ورجدا والی یا المرحلة العامد الله الله الله واللہ کی ہیں تجوید ہی کئیس تر او کرام ہوتا ہے۔ جس میں قرآ اورجہ تاہیہ یا المرحلة العامد الله الثان ہیں گائی گائی کر جمہ وقتیم ہی مثال نصاب ہے۔ تیمری ہوتا ہے۔ گائی کی کارس (ورجہ قالہ یا المرحلة الخاصد الله الثان یا کر جمہ تی گائی (ورجہ قالہ الله تا المرحلة الخاصد الله الثان یا کر جمہ تی گائی (ورجہ قالہ الله تا المرحلة الخاصد الله الثان الدول ) ہیں قرآ کی جمید کے آخری دی پاروں کا ترجمہ تی گئی کر درجہ قالہ جاتا ہے۔ اس سے الگے سال (ورجہ مالاجہ یا المرحلة الخاصد الله الله تال (ورجہ مالاجہ یا المرحلة الخاصد الله الله الله مال (ورجہ مالاجہ یا المرحلة الخاصد الله الله تا الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ باتا ہو ہا تا ہو ہوں کا تو جی المرحلة المواد الله الله الله الله تا کا حدالت الله تا کہ الله علیہ کے کہ درجہ تا ہوں کی درجہ قالہ الله علیہ الله علیہ کا تو جو الله علیہ کی درجہ تا ہوں کی دورجہ تا ہوں کی درجہ تا ہوں کی دورجہ تا ہوں

PAPER PARTY SERVICE SERVICE PARTY SERVICE PA

ACTIMES MARCHARE STREET STREET

ورمیانے وق پارول کا ترجمہ وقتیر اور اس سے انگلے برس (ورجہ خاصہ یا الرحلة بن العالیہ النہ الاولی) پی البرولة بن العالیہ النہ الاولی) پی البرولة وال پارول کا ترجمہ وقتیر پڑھایا جاتا ہے۔ کو یا ای طرح تا بنیاں برصوں پی المرحلة العالیہ النه الثانیہ) پیل قرآن مجید کمل ہوجاتا ہے۔ کھرا گلے برس (ورجہ ساوسہ یا المرحلة العالیہ النه الثانیہ) پیل تقریر جلالین وویع پڑیلی کمل کروائی جاتی ہے جو پورے قرآن مجید کی تقییر برختی نہیں ساتی احداث میں اورجہ کتب فر بی ہے پہلے بی سال حضرت مقتی مشرورت کے چیش نظراب کی ویلی مدارل میں ورجہ کتب فربی کے پہلے بی سال حضرت مقتی احداث کی مدارل حضرت مقتی احداث کا پیٹھ تھر مجموعہ طلبہ کیا قبال واطلاق کی اصلاح کا مجموعہ از او الطالیین میں کام سید احداد یہ مبارک کا مجموعہ از او الطالیین میں کام سید

روم سے میں مردوں میں اور ہوتا ہے۔ الرسلین ( صلی اللہ ملیہ وسلم )'' پڑھایا جاتا ہے۔ بیدرسالہ حسرت مولا نامجمہ عاشق اللی مدنی '' نے اس طرح ترتیب و یا ہے کہ طلبہ کوشموی ترا کیب اوراد کی اسالیب کے ساتھ احاویث طیب کے فیتی جواہر ماتھ ملکتے ہیں۔

تیسرے سال ( درجہ ثالثہ بیں ) امام ٹوونی کی معروف زیانہ کتاب''ریاش الصافین'' کے چھٹنے الواب زمید درس رہتے ہیں۔ اس سے استحکے سال ( درجہ دابعہ بیں ) ای کتاب کاوہ حصہ پڑھایا جاتا ہے جو'' وفاق المدارس العربیہ''کے نصاب میں شامل ہے۔

یا تیجویں برتن (ورجہ خاصہ بین ) علامہ ٹیموئی تک کتاب''' خاراکسٹن' کا ورس ہوتا ہے اور اس سے انگلے برتن ( ورجہ ساوسہ بین ) اہام ابوطنیقہ تکی روایات پرمشتنل''مسند اہام اعظم'' شامل نصباب ہے۔

ساتویں سال (درجہ سابعہ بین) حدیث شریف کی متاب ''مظلاۃ المصابع'' مکلل پڑھائی جاتی ہے۔اس کتاب کی شخامت کے چیش نظراس سال حدیث شریف کے دو پیریڈ ہوتے جیں۔ آخری سال (درجہ ٹامنہ مین) تو یوں بیجھے کہ ہرسوحہ یٹ کی ہی بہارہ وتی ہے۔ صبح دشام'' قال الرسول'' (مسلی النہ عابیہ وسلم) کے مبارک الفاظ طلبہ کے مشام جان کو معطر کرتے ہیں۔ای مناسبت سے اس سال کو عام طور پڑ' دورہ کو حدیث شریف ''کہا جاتا ہے۔



AS AS

### السالخالف

1000 953167P 95315Y

# علم وہنر کا گہوارہ

## دارالعلوم دیو بندگا آنکھوں دیکھااحوال .....ایک انگریز کی زبانی

و بی مدارس کو جن خوالوں ہے معتوب کیا جاتا ہے ، ان ٹین ہے ایک ہے تھی ہے کہ ان مدارس کو جن ہے گئے ہے کہ ان مدارس معرف قدامت پری سلمانی جاتا ہے ، وقیا تو سید کی تعلیم وی جاتی ہے اور از مد کو گئی ہے ۔ وقیا تو سید کی لیاد ہے بین از سر تا پاؤہ و ہے ، وقیا تو سید کی لیاد ہے بین از سر تا پاؤہ و ہے ، وقیا کو بیا معرف کو بیا میں اور کر ان بیا معرف کو بیا ہے ہو کہ امت مسلم ہے کہ وور ٹی مدارس نے ہر دور ٹین کر ایل جاتے ہیں۔ حالا انگر خشات ہے ہے کہ وی ایسیت ہے قداما انکارٹیس کی امت مسلمان کی جو ان کی دور ٹین کی اجہ ہو تھی ان کی بیا جا سکتا ہیں گئی ہے ، جاتے اور کی تھی ان کی سیم ہو تھی ہو کہ تھی ان ہو ہو کہ کہ اور کی تھی ان کی مدرسہ بنایا ہے ، جاتے اور خشید طور پر جھی کی اسلمان وال العام کے بردو میں کی افر وقمل میں معروف میں کا ان تو مر نے ایل جو رہے اس کی افر وقمل میں جان کو مرح اور کی کی دیتا وی تعلیم کی تعلیم کی متنا ویر نے ایل جو مرح اور کی تعلیم کی کہ میں جان کو مرح نے اپنی جو رہوں میں گئی گئی سے ایک ایک کی متنا ویر نے اپنی جو رہوں میں گئی گئی سے ایک ایک ایک اور کی کی دیتا ویر نے طور کی تعلیم کی تعلیم کی کی دیتا کی کی دیتا ویر نے کی طور کی کی دیتا کی دیتا کی دیتا کی دیتا کہ کی کی دیتا کو کی دیتا کی کی دیتا کی

سائے رکے بیٹھے تھے اور ایک بڑا لڑکا ان کے درمیان بیٹیا ہوا تھا۔ میں نے لڑکے سے در یافت کیا گفتہ میں نے لڑکے سے در یافت کیا گدفتوں ہوا کہ جو شخص درمیان میں بیٹیا ہوا تھا وہی استاد ہے۔ جھے تعجب ہوا کہ بیکیا استاد ہوگا، میں نے اس سے درمیان میں بیٹیا ہوا تھا وہ کیا پڑھے ہیں؟ جواب دیا۔" یبال فاری پڑھائی جائی ہے۔"

بیال ہے آ گے بڑھا تو ایک جگذا یک صاحب میان قد نہایت خواصورت میٹے ہوئے تھے مسامنے بوئ عمر کے طلبہ کی ایک قطار تھی بقریب بنٹی کر ساتے علم مثلث کی بحث ہور ہی تھی، میرا خال تفا کہ مجھے اجنی تبجھ کریالوگ جونگیں گئے ایکن کی نے مطلق توجہ نددی۔ میں قریب بھا کر بیٹھ گیا اورا ستاد کی تقریم ہے نشارگا میری حمرت کی کوئی انتیا ندرتی ، جب میں نے ویکھا کہ علم مثلث كالصالب جميب اور مشكل قاعدے بيان جورے بنتے، جو يين نے بھي وُاكمُّ اسر گھر ہے بھی شیس ہے تھے۔ یہاں اٹھ کر دومرے والان بین گیا تو دیکھا کہ الیک مولوی صاحب کے سامنے طالب علم معمولی کیڑے مینے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اقلیدی کے جھٹے مقالے کی دوسری شکل کے انشاد فات بیان ہورے تھے اور مولوی اسا حب اس برجنتگی ہے ہ بیان کرر ہے تھے کہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویاا قلید*س گیا رو*ٹ ان میں آگئی ہے۔ میں منہ تکانارہ کیا، ای دوران میں موادی صاحب نے جرومقابلہ نائیسرے مساوات ورب اول کا ایک ابیامشکل موال طلبہ ہے تو جھا کہ مجھے بھی اپنی حباب دائی پر پیپیندآ گیا اور پیل جیزان رہ کیا ، لِعِصْ طِلْہ نے جواب مِنْ ڈکالا، بیان ہے اٹھ کر میس تیسرے دالان میں پہنچا ایک مولوی صاحب حدیث کی کوئی موثی می کتاب پڑھارہے تھے اور اُس اُس کراتھ پر کررہے تھے۔ یمال ہے میں ایک زینے پر جڑے کر دوسری منزل میں پہنچا وائن کے تین طرف مشحف مکان تھے، اچ میں ایک چھوٹی کی گئی تھی جس میں دواندھے پیٹھے بڑ بڑارے تھے اٹیل یہ سننے کے

لیے کہ کیا کہدرے ہیں، دب پاؤں ان کے پائ گیا تو معلوم ہوا کہ ملم میت کی گئی کتاب کا سیق یادگرد ہے ہیں۔اشخ ہیں ایک اند تھے نے دوسرے اند جے ہے کہا" بھائی کل کے سیق ہیں چکی عروی اچھی طرح میری مجھ ہیں ٹیس آئی، اگر تم مجھ سے ووتو بٹلا وا دوسرے اند سے

AS THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE

نے پہلے دعوی بیان کیااوراس کی تھیلی پرلیکر ہیں تھٹی کرٹیوت شروع کیا، پھر جوآپس میں ان کی بحث ہوئی تو میں دعگ رہ گیا اور مسٹر پر گیر پہل کی تقریر کا سماں میری آ تکھوں میں پھر گیا۔
تو اہل سے اٹھ کرا کیا میچور سے میں گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچھر نے نوکو کی کناچیں نہایت اوب سے استاد کے سامنے بیٹھے پڑھ رہ بے تھے۔ تیمرے ورجہ میں ملم منقول کا درس ہور ہا تھا۔ میں ووسرے زینے سے از کریٹے آیا۔ میرا خیال تھا کہ مدرسہ بس ای قدر ہے۔ اتقاق سے ایک فقص سے ملاقات ہوئی۔ کہا جنہیں!

محص سے ملاقات ہوئی۔ بیس نے اس سے اس خیال کی تصدیق حیاتی ،اس نے کہا ''ہمیس! قرآن شریف دوسری جگہ پڑھایا جاتا ہے۔'' میس نے پوچھا کہاں؟ وہ بچھوکم سجد میں لے گیا، محید کے دالان میں بہت سے چھوٹے چیوٹے نچوا کیے ایک نامینا حافظ کے سامنے قرآن شریف د ۔۔۔ ت

-3-4-12

میں نے پوچھا گزشتہ سال اخباروں میں دیکھا تھا کہ چارطائب علموں کی وستار ضیلت باندھی گئی تھی ،ان میں سے بیبال کوئی موجود ہے ہاں وہ پولا کہ ہاں ایک صاحب ہیں، چلیئے میں ملائے دیتا ہوں، وو مجھے ایک مکان میں لے گیا، جہاں ایک توجوان ہینے ہوا ہوا تھا، ایک ہوئی سی کتاب سامنے رکھی تھی اور وہاں بارہ طالب علم میٹھے پڑھ رہے تھے۔ ایک طرف وو بندوقیں پڑی ہوئی تھیں، میں نے سام کیا، اس نے کمال اخلاق سے جواب دیا، میں نے پوچھا کرسال گزشتہ آپ ہی کے دستار فصیلت بندھی ہے؟ بولے اسا تذہ کی عنایت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کتاب ہے۔ فرمایا کر جو بی زبان میں ایک فئی کتاب ہے، ایک مطبع سے مہمم نے تر جمہ کرتے ہوئے تین مہینے لیے بھی ہے۔ اس کی اجرت ایک بڑا در دو پے تھیری ہے۔ مجھے تر جمہ کرتے ہوئے تین مہینے

ہوئے ہیں اور تمن چوتھائی کے قریب ترجمہ ہو چکا ہے۔ ابقیان شاماللہ ایک مجید تک ہوجائے گا۔ میں نے پوچھائے بندوقیں کیسی ہیں؟ کہنے گئے کہ مجھے شکار کا شوق ہے۔ سات سے دی ہجے تک پڑھتا ہوں، گیاروسے ایک ہجے تک شکاراوردوسے چار ہجے تک ترجمہ کرتا ہوں۔

میں نے دریافت کیا کہ آپ توکری کیوں ٹیمیں کرتے؟ بولے''خدا تعالیٰ گھر میٹھے بھائے و حالی سوروپے دے دیتا ہے، پھر کس لیے توکری کردں؟''

COMPANY OF THE STATE OF THE STA

حاضر تنصد

میں نفتے ہی وال آقا کی ایکن صاحب مزر کھی کا بٹاکا با اندھے آئے اور طام کرتے ہیں۔ سکتے میں نے بوجھ آپ کی طریف ؟ اور لے کہ ش مہتم جواب اور تمن الاسے بارے وہسٹر

میر سے مراہنے وکور کے اور تلا یا کہ برسال چرہے آندوسرف کا حیاب ہے مدّا حظہ کیتے !'' میں نے دیکھا تو تاریخ وزرتیابت محت ہے ساتھ حیاب کھیاہوا تھا۔ کوشوارے ہے۔

نگل سے دیکھا کو ٹارخ ور تربیات محت ہے ساتھ حساسی ملھا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کر قرشہ سال کے آفریس فرج ہے بھاری تھردہ بیان کا کیا تھا۔

ا مطیعت جا متی گئی که کمایون کی بیگی میر کرونی بخر وقت تقب ہو گیا اور شام ہونے کو گئی۔ ایجور آدا کائیں تھا۔

میری جمعیقات کے تنائج یہ جس کہ یہ ب کے لوگ تعلیم بیافت نیک جلن اور نہاہے۔ سلم اللیج جس اور کوئی شروری لمن ایسا میٹن جو بہاں پڑھایا نہ جاتا ہو، جو کام ہڑے جرے خالجوں عمل خادوں مرف کم کے جوتا ہے وہ بہاں ایک مولوی جالیس دوسے بھل کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی تعلیم مجھ الہیں ہوئیتی الادر عمل تو بیاں تھ کہر سکتا ہوں ک

آ کرکوئی فیرسلمان بھی بہال تعلیم یا ہے تو نفع سے خالی توں ،انگستان عمی ، دھول کا اسکول سنا تھا بھر بہال جھنول سے دیکھا کہ دواند مصحوری اقلیدی کی تعلیم کوٹ دست مراس خرح عرب کر ہے جی کہ بایدوشاید انتھافسوں ہے کہ آئی مروقیم سیاد موجود تیں ، ورز بکمال

الم وق وشوق من مدر سركود كيف اورهاب والفعام ديية ."



| 🥌 تأ كيفي خدمات                       | _ |
|---------------------------------------|---|
| 👚 🚳 سيرت لبوي                         | _ |
| الشيان المسائل                        |   |
| 🖷 فقہ واصول فقہ افآویٰ کے مجتوعے      | _ |
| 🌕 تقاسير قرآن مجيداورو بگرمتعاقه علوم | _ |

## قرطاس اورخدمت دين

احادیث طب کے تر احم اوراحا دیث ہے متعلقا

علاء ديوبندر جميم النداقعالي ساس ميدان مين بحيثيت جماعت جو كام ليا گياءاس س عالم اسلام کا کوئی گوشہ آئ مستعنی فیمیں ہے۔ان کے قلم سے نگلنے والے جوابرریزوں نے جہال ایشیامیں اپنی علیت کالوبامنوایا و بال افرایته و ترب ہے بھی داد و تخسین وصول کی۔ رکوئی ممالفہ يُّلُ مُبِينِ بِلَدِهِ مِقِيقت بِ بِوَا كُلِّ عُواتِ مِينَ آ بِ كِهُو وَنَظراً بُ كَا يِشايدِ صديث شريف كَ الى خدمت کے پیش نظر مصر کے مشہوراہ یہ،السار کے ایڈیٹر علامہ رشید رضام حوم نے کہا تھا۔

''اگراس زیانے میں علماء ہندنے علم حدیث کی طرف دھیان نہ دیا ہوتا تو آئ ہام مشرق ے ناپیدہ و پیاہوتا۔ "(مقاح کنوزالینة از محدثواد عبدالیاتی مقدمه ازرشیدرضا) چونکه ملا ودیو بندگی تالیفی خدمات کامپیران بهت وسیقے سے اور شاید مق ضروریات زندگی

كاكوني كوشداييا بوجوعلاء ويوبند كے قلم كى دسترى سے باہر بودائى ليے كى اليك عنوان كے تحت اے جمع کرنامشکل ہے ۔ مہولت کیلئے مندرجہ فایل زئیب ہے ہم اس فہرست کو بیان

قرآن مجيد كارتر جمد وتشريح اورقرآن مجيد سے متعاقه علوم

🛭 اجادیث طبیہ کے زائج اوراجادیث ہے متعلقہ ملوم

CONCORNEOUNCE ORNICONNI ESSEN

🕝 نقة واصول فقه، فآوي ڪ مجموع

🕜 بيرت نبوي

🙆 کته نضائل

یباں میہ بات ذبن میں رکھتی جائے گہ ہم اس مختفر کتاب کے جم کے بیش نظر صرف اہم اور مشیور عنوانات پر ہی علاء دیو بندگی کتب اور عوافین کے نام اور شخامت کا ذکر کریں گے۔ ورند دیگر موضوعات پران کے علاوہ بھی ان کی ہے شار کتا بیس موجود ہیں۔ پھرا گرضرف انجی کتب پر محققان تیمرہ کیا جائے یا اکا ہر کی آ راء کو جمع کیا جائے تو بلاشہ بیٹو واک شخیم مقالے کا موضوع بن سکتا ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں یا کسی اور کو اس کی بھی تو فیق عطافر مادے۔ لیٹینا ان کتب کا حق جب ہی ادا ہو گئے گا۔

اس منوان کے تحت پہلے قرآن مجیدے تراجم اور نقاسر کو ڈکر کریں گے۔ بعدازاں علوم القرآن پرمنفرق کتب کی فہرست بیش کی جائے گی۔

### تراجم وتقاسير

🗨 زُجه معزت 🕏 البندر مدالله

شخ الهند" تحرير فرمات بين:

وارالعلوم ویوبند کے اولین طالب علم اور بعدین بلند پایین الحدیث ہوئے کا اعزاز رکھنے والی شخصیت کے قام اس ترجید کو انڈ اقعالی کی طرف ہے وہ متجویت العیب ہوئی کد بایدو شاید۔ ورحقیقت بیر ترجید حضرت شاہ عبدالقاور کے ترجمہ'' موضح القرآن' کا گفتش ہائی ہے۔ زمانے کی زبان بدل جائے اور کچو بحاورات کے متروک ہوجائے کی وجہ ہے یہ فولوں کی وجہ ہے اوگوں کی وجہ ہے بدلوگوں کی وجہ ہے بدلوگوں کی وجہ ہے بالوگوں نا قابل فہم ندین جائے ۔ حضرت شخ البند نے ای ترجمہ جوا پی نظیرآپ ہے بالوگوں کے حضرت شخ البند نے ای ترجمہ بوا پی نظیرآ پ ہے بالوگوں کے البند نے ای ترجمہ بوا پی نظیرآ پ ہے بالوگوں کے البند نے اس ترجمہ بوا پی نظیرآپ ہے دیا تھے۔ یہ کرتے ہوئے البند نے ویوبند بی بی شروع فرماد یا تھا گئین اس کی تحییل ''جزیر و مالنا'' میں ہوئی جہاں اگر مزحکومت نے آپ کو آپ کے ویکھور میں اس کے میکھور کردائوا تھا۔ ویا ہے بی خود حضرت المربح کو متراہ تید کردائوا تھا۔ ویا ہے بی خود حضرت المربح کو متراہ نے کہا تھا کی تعیال ''جزیر و مالنا'' میں ہوئی جہاں الگریز حکومت نے آپ کو آپ کے ویکھور تھا تھا کی تعیال ''جزیر و مالنا'' میں ہوئی جہاں الگریز حکومت نے آپ کو آپ کے ویکھور کو دسترت

STANDARD STANDARD

" جب به زیانکسالویت آنگی چکی تولید ماجرینا سندا سی خدمت کے انہام و بیٹ کیے

﴾ آنا ورو پیغید کومادو شانه شن ممل ہے جکہ جکہ اور کرنے کا اداد وکر دینہ جب کہ کہ منافر آنا ہے إنَّ كَا تَرْجُهُ مُرِيحًا وَ بِعِيدِ مُعَنْ هِو رَضِ البِهِ حول هو شرحه مِنْ وَشِيءٌ مِهِ كَدَرْجِه كي تَميس كي قو فَع جي ا وشوار موقعي تحرية وكيل البحاجين وأم شررنا جي انتا النمية بن انعيب وأبي كد ترزمه موسوف

ه طبیقات 1 میساط مین بوده کراییا."

الن كامينة البينينين مهمة ومطالق 1960 وثين شمال مواقلات

🕡 تمييري حواشي وزشع السلام ملارشبيرا الرعثم في

حضرت لگنا البند كه مُدُكِّره و ما ترتها برسوده بقره اورسوره لساه برقد خود؟ پ نه این ع في قريرة و ف يقي فين أن كي يكين كالموقع فيهم ند أمنا أليتك وم والفران المريك يني ٢٣٨ هذلوة ب رايا و وُركز من يتي شف اورتش يأجيد وجلد ١٨ رزع العل ١٣٣٩ الدُو والدات يا كَمَّ كَانَا بِدَكَةِ مَدِ كَا يَبِطُ مُنْ عَنْ (١٩٠٥م) مُر زَاتِية الإيارول كَ واش وي فكاريكا الكناخة وجوهفرت شاونوبه القائد كيقح رفي مودو فين الفين ومرائها يتثن يرجو ١٩٣١ والأرا ا شانی ہوہ تغییری حواقی آپ کے مابینا زشا کر دھم سے شُنا کا سلام کے تعریف ماہے ہے۔ افل معم کے بان اس ڈیمیدڈ کمبیر نے جو تو میت و معل کو اس سے برخوص لا اتف ہے۔ اس انت ا ا تحوست افغانستان نے اس کا وہم اور فاری تر بھی سٹائج کی تھے۔معود یہ کے اوار ہے "مجمع فكافح الملك فيهذا في مجمي برمويه تك إس كالأكلون لشخ شائعٌ من بينتمنيم بجي منتهور ويب موارنا الجافح

سميد المزاجة الربيعادي من ك جارب التي وزائرة ويبيته والم تفخية بين ا

الم الباريدين كه بالك امركار مديد كه فاوم محمر فيروه من يجوَّون بريق بيد اختيار ر کھک کرنے کو جا بتا ہے۔ ندمت قرز کن کی کیس میں مرد تھیا اپنے لیے سمیت سے آپ! ا کی مال ہو نے آریمہ جو چھی کو شخ البند کا، بے تخشیہ جو ٹائغ کیا قران کے شاکردار ایک إ عالم كاستاده ولم بندك مربل ورة الجيل كالوجود وتخ الحديث كاءوه بميث مسلما نول كميلة كيصقخف بفظيما بياجه يوخيانات والول سكانل كالأكسير واليك البينة لنكب يحمانان سبره ومرا سينا حروثين لا جوالب أتعش اوب بعب جلوه تورأ لقش و في بارشا مُوتِكُلُفُ وَرَحْيَ تُورُوْنَا"

🧰 بيان اخرآن دخيعما فاست موارز انترف ملي تعانوتي

اس تشاير جمداد دهجير دونول معترت في نوئ سيقح ديكروه في سامل تقيير ، مواززا

ELGZIR KATAR KAKATARIA T

كے بارے بيل حضرت موالا نا تحدیقی عثمانی تح ميلات بيل:

''اردوزبان بی کیسم الامت حضرت مولانا اشرف ملی ظانوی کی تغییر'' بیان القرآن'' این مضافین کے اعتبارے بے نظیر تغییر ہے اور اس کی قدرو قیت کا بھی انداز وای وقت ہوتا ہے جب انسان تغییر کی تغییم کما میں کے نگالئے کے بعدائی کی طرف رجو تا کرے۔''

(علوم القرآن سي عده)

مولانا عبدالما جدوريا آبادي معروف ومفيد ترجمه وتفيير کے نبیادی ماخذ میں ہے۔ ایک پچی تفییر بیان القرآن ہے۔

🕜 اثرف النفاسير

یدان تغیری فوائد ونکات کا مجموعہ ہے۔ جو متقرق طور پر حضرت تفافوی کے مختلف مواعظ و کتب میں تھیلے ہوئے تھے۔ حضرت مواانا عمر لقی عثانی زید مجدائم سمیت و مگر وہ فاضلین کی محت سے بیسرما پی گرال مایہ جار ختیم جلدوں میں ''ادارہ تالیفات اشر فید، ملتانا'' سے شائع ہو پیکا ہے۔

🙆 تفيير حل القرآن ازمولا ناحبيب احمد كيرانوي

اس تقییر میں خصوصیت کے ساتھ جدید تیں تیں۔ وہ جلدوں میں اس کی تاز واشاعت'' ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان'' سے ہوئی ہے۔ انہی کے قلم سے اعلاء السنن کا ایک شاہ کا رمقد می تجی ہے۔

🗨 ترجمه وتفسيراز معنزت مولاناعا ثق الجي مير مُحيّ

یہ حضرت مولانا رشید اجر گنگوئی کے فصوصی متعلقین میں سے تھے۔ '' تذکرۃ الرشید'' کے نام سے حضرت گنگوئی اور'' تذکرۃ اکٹیل'' کے نام سے حضرت مولانا فلیل احمد سہار نیوریؒ (صاحب بذل المجود) کی سواغ حیات آپ ہی تحریم کردہ ہیں۔ بیتر جمہ ۱۳۱۹ احدیمی کہلی مرتبہ شائع مواقعا۔

🗗 الشف الرحمن الأحضرت مولا نااحير سعيد د ولوي

MO MONTH STREET STREET STREET

یہ تغییر دو چینم جلدوں میں ہے چونکہ اس کے مصنف اپنی وضاحت و بلاغت کی وجہ ہے۔ حمان الہند' کے لقب ہے مشہور تنجے اس لیے تغییر میں تھی بہرنگ جھلک رہا ہے۔

♦ جوابر القرآن از حضرت مولانا غلام الله خال اله خال اله خال اله خال الله خال ا

عین جلدول پرمحیط اس آنسیر میں آپ نے قصوصیت کے ساتھ اپنے استاذ هنئرت مولا ناحسین ملی صاحب کے افادات کو جمع کیا ہے۔

🧿 البيام الرحمٰن از حضرت مولا نامبيدالله سندهیٰ

یقشیر ور هیقت موالانا کے افادات کا مجموعہ ہے، بہت ہے معتد بزرگوں نے اس تشیر کے بچھا جڑا ، کے بارے میں شک دشہ کا اظہار فر ہایا ہے کیونکہ علما مدیو بنڈ کے عام مزاج کے برنگس اس میں کئی مسلمہ مسائل کا افکار کیا گیا ہے۔

🗗 معارف القرآل (اردو) الرحض عوادنا مفتى محد شفيع

اس آنتیر کے بارے میں حضر مند مولانا مُرتنی عثانی تجریر قرماتے ہیں :

"احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مشق محد شخصی صاحب مقطع العالی نے "معارف القرآن" کے نام سے آئی معارف القرآن" کی القرآن" کی القرآن" کی مجارف القرآن کی جسم میں "بیان القرآن" کی بہترین القرآن کی بہترین القرآن کی بہترین کی دستان ہے ہوئی ہے اور عشر حاضر کی ضروریات زندگی پرقرآن کریم کی جالیات کی بہترین کی وساحت محل ادوو کی مسئل پرقرآنی گرے تھت ہمر پورتیجرو بھی ۔ اب تک اردوو کی نام بہتریش میں جس میں صلف صالحین کے اساس مسلک و مشرب کی پوری حفاظت کے ساتھ عصر حاضر کی ضروریات کو بطریت احسن پورا کی احسن پورا کی الماری شروریات کو بطریت احسن پورا کی الماری ساحت کے ساتھ عصر حاضر کی ضروریات کو بطریت احسن پورا کی الماری کی القرآن میں ہے دی

چونکه معارف القرآن کے مصنف مفتی اعظم پاکستان بھی تھے اس لیے جا بجا فقتی مسائل بھی ڈکر فریائے گئے میں اور اب تو ایک مستقل جموعہ 'مسائل معارف القرآن' کے نام ہے منظر عام پر آج کا ہے۔

• معارف القرآن (الغريزي)

حضرت مفتی محرشفیج مساحب کی اردوتغییر کوانگریزی میں منتقل کرنے کا سہرا حضرت مولانا محرکتی حثانی کے ساتھ پروفیسر تیرحسن مسکری مرحوم اور پروفیسر شیم اجمد مرحوم کے سر ہے۔اب یہ تبییرانگریزی خوال طبقے کیلیا نہم قرآن کا بجبترین ڈر بعیہ۔ COLDERED STREET STREET ESSELVE)

🕡 معارف القرآن از حضرت مولانامحما درلین کا ندهلوی

مصنف چونگه معردف منسم ، محدث ، میرت نگاراورفکسنی تیں۔ اس لیے آئیو تخییم مجلدات پر پھیلی ہوئی اردولی اس عظیم تغییر میں تقریباً ان تمام شہات کا جواب ل جاتا ہے جوجد پر تعلیم کے بعد ذہنوں میں انجرتے ہیں۔ لا ہور کے بعداب اس کا جدید خوبصورت اٹی کیشن شہداو پور

> ے ٹالغ ہو چکا ہے۔ 🗗 دری قرآن از حضرت مواہ کا قاضی گھرزا ما اسبیٰ 🌣

ور را العادم و یو بندے فاضل ، حضرت اقدی بدنی کے شاگرداور حضرت مولا ہا حضرت وار العادم و یو بندے فاضل ، حضرت اقدی بدنی کے شاگرداور حضرت مولا ہا احد علی لا ہوری کے ضابی مجاز تھے۔ یوری زندگی ایک تشکس کے ساتھ واو کیفٹ میں درگ قرآن و بے رہے عاملیم اور بنیا دی معلومات پر ششش بید جدآ فریں اسباق آپ کے متعلقین نے کئی جلدوں میں شاگ کردیتے ہیں۔ قرآن مجید کے متعلق آپ کی چنداور میتی انسانات کا فاکرآگ آریا ہے۔

🕜 انوارالبیان از حضرت مولانامحد ماشق البی بلندشهری

ی تقسیر المخیم مجلدات میں ملتان ہے شائع ہوگی ہے۔مصنف کی ویکر کئی کہا ہیں جسی مقبول عام جیں۔اس تقسیر میں تقسیر القرآن بالقرآن اور تقسیر القرآن بالحدیث کا قصوصی اجتمام کیا گیاہے۔ جابیجامواعظ وفضائح جمی ورخ جیں۔

کی معالم القرآن از حفرت مولانا محرملی صدیقی کا ندهلوی گیاره جلدول مین موضوعات قرآنی پرمیر حاصل بحث به کماب کی فهرمت کو بهت کار

یورہ بھروں میں اور استفادہ بہت آسان ہے۔ابھی تک صرف بارہ پارواں کی تغییر آ مدینایا گیاہے جس کی وجہ ہے استفادہ بہت آسان ہے۔ابھی تک صرف بارہ پارواں کی تغییر بارہ جلدوں میں شائع ہو تگی ہے۔

🛭 معالم العرفان الاحفرت صوفی عبدالحرید سواتی زید مجدیم پیر حفرت کے دروی قرآن کریم کا مجموعہ ہے۔ پہلی جلد صرف سورہ فاتھ کی تفسیر

میں سرے سرک سے وروں مراس کے انامار میں ہے۔ ومعلومات پر شتل ہے۔

🗗 تغییر کوژی از حضرت مولانا شریف الله صاحب زید مجد جم رتغییر عربی میں ہے۔

آنسير البيان (اردو) از حضرت مولانا شريف الله صاحب زيد مجد تم

AS EXPORTED TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF

بال تنبيري فوالد كالجموع بي يوثن ومنه ل المبارك بين بيال أنه عن الم 🚳 كزالين از محفرت موز نامجر تيم مداحب بردارا مغرم والإينداك التاديق اليهات قرديكي تجريب فياويرانيوس فيلاب عِلْ مِنْ مُن معروف النّب " بنا بن كارود شاءٌ جميرة ومُتَعَرِحَتْرِ يَرْجُورِ فر ، ل ہے۔ پيكن ما ا جلروں میں سے بن شل ہے چوتی جد معزمت مودا ، انظرشار مشہری ( یدمجد بر <u>حر</u>قلم 🗗 فتهيير البيان از معترت ولا : محداله المرشو يوري زيه عور جمر التي تمير كى الحما أنب وكلى اور اومرق جلد سايضة في بي جن كى الديم في ورخ الويني جاراءاً مَنْ كَي معروف زندگي شي يختراو مستوقعيد فعت أب براير 🗗 ترهيا قرآن كريم ومعربة مولا بالرغى وموريّ الغدنوالي شفرة سيأتونشيرقم آن من تصيعي لمكة معافر بلياتي الادورين آسياب كامان تَخْرِمِهُمَان سِنَهُ فَرِوْ يَغْفِد وتَلْبِ فِصُوحِي كَالْ بِوفَيْ تَقْيَ يَنِهِمَا بِأَنْ وَوَالْفُومِ وَلِي زِنْد الطّامِ وَوَ سهاد يُعاد مدرسه مينياد في اور درمد مثان مراه آمياد ڪار خ اتقعيل ملاء تركست كرت ہے. هفارت مولان ابوانحن می ندوق اور مفترت قاری محمر عیب نے بھی سے سے آفیہ قرآن يِزِ مُحَدُدَ أَبِ كَا مُوامَلَ إِنهِ الجَبِيعِ في سيس اور والمحاور ويند أب في المن بي ليكن مورا في جمي توبية 🥸 الجازائقرآ رياز معزت مولانا مبرأتني جاجروتي واجلدون میں بدآ سید کے تغییر کی افا داستہ کا جموعہ ہے۔ 🙃 تغييرهم أغرآ زماز معفرت واكترميزاليا حديدا حساريديوريم ميدراهن التفيه عيانا القرآن الأجمحيين الرنسيل ي 👁 تغییرانسن البعر فی زهنترت و اکم تیریلی شادمه دب زید بیرج يياه التيني كام بينيه من برأة مها كؤجامه الها ميده بينا فروست بِنَّ فَيْ أَنْ أَنْ كُر مُعَارِجٍ رَق 🙆 تغييراليدني بجنفررتنيه إنبدية اهؤل. یہ دونوں ملڈ میر معزمت موالانا محداثین پر ٹی کے قلم ہے ہیں۔

## 

- روالطفیان فی اوقاف القرآن (اردو) از حضرت مولانارشیدا حد گنگوی ایر اردو) از حضرت مولانارشیدا حد گنگوی یے یہ حضرت کا ایک تفضیلی فتوئی جس شرقر آن مجید پر علامات رموز واوقاف لکھنے کے بارے بین شرق تھم ہے بحث کی گئی ہے۔ عرصۂ ورازے یہ کتا بچید قاوئی رشید یہ کے جسے کے طور پرشا کی جوریا ہے۔
- ا سبق الغایات فی نسق الآیات از حضرت تکییم المامت مولا نااشرف طی نشانوی قرآن مجیدگی آیات کے درمیان روامشسرین کرام کا چند بدوموضوع رہا ہے۔اس رسالے بیس بھی مفصلاً آیات قرآنیہ کے درمیان روا واضح کیا گیا ہے۔عام الور پررسال تغییر ''بیان القرآن'' کے ساتھ ہی شائع جورہا ہے۔
  - شکات القرآن (عربی) ازامام أعصر مولا نا انورشاه تشمیری

جیسا کہ نام ہے واضح ہے اس کتاب بیں قرآن مجیدے مشکل اور خلق مقامات کوشل کیا گیا ہے۔ اس کا مقدمہ بیٹیت البیان (از حضرت مولانا محمد بوسف ہوری رحمہ اللہ) بھی بہت کارآ آمد چیز ہے۔ اس مقدمے بیں بعض ہندوستانی علاء کی نقامیر کا عائز دلیا گیاہے اور آج کی کم فرمت کوگوں کیلئے ذخیر ونقامیر بین ہے جارتھیں وں کاا بخاب بھی کیا گیاہے۔

🕜 تضعم القرآن از حضرت مولانا حفظ الرحمٰي سيو بارويُ

دو تخیم جلدوں پر مشتل یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے۔متند حوالہ جات سے مزین واقعات قرآ کی کےساتھ جدید ٹیسات کوجھی جمر پورانداز میں حل کیا آلیا ہے۔

🙆 احکام القرآن ( عربي ) کل جلده

از حفترت مولا نا ظفر احمر عثانی ، حضرت مولا نااد رئیس احمد کا ندهلوی دحشرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب ، حضرت مفتی مجیل احمر شانوی جمهم الله

یہ جم پاپیا کی کتاب ہے اس کا اندازہ حضرات مؤلفین کے اساء گرا می ہے ہوسکتا ہے۔ قدیم وجد پیرمسائل کے حل کے ساتھ اس میں بعض جدید موضوعات پرمستقل رسالے بھی شامل ہیں۔

🕥 علوم القرآن از حضرت علامة شس الحق افغاني 🦭

اس كتاب مين ابعض ابحاث تو بالكل جديد الداز كي بين - عقلي اسلوب مين قر آ تي علوم بر الک لاجوات کتاب ہے۔ 🛭 علوم القرآن از حضرت مولا ناتمس الحق خان حضرت کی اصل کتاب تو ابھی تک شائع نہیں ہوئی البتدای نام ہے ایک مختمر کتا بجہ جو ا ایش میاحث برمشمال ہے، جامعہ دارالعلوم کرایتی میں تغییر بیشاوی کے ساتھ شامل نصاب ہےاور بندہ گوخو دمصنف کے سامنے زانوے تلمذ طے کرنے کی سعاوت حاصل ہے۔ ۵ علوم القرآن از حضرت مولانا محرتی عثانی زید محد جم اس کتاب کواس موضوع مِلَّاهی گئی قدیم تمام کتاب کا نچوز کہنا جائے اورخصوصیت کے ساتھ منتشر قین کے جوابات اور جدید روثنی ہے متاثر ''مصنفین تفسیر'' پر جھیدہ ملمی تقید اس کناپ کیاڑ پیٹ ہیں۔ معارف القرآ ان الإحضرت مولانا قاضى فدر الدائسيني " اس کتاب میں تقسیر،اصول تغسیر اور معتبر تقامیر کے بارے میں بہت قیمتی اور قابل قدر فق الجواد بتفسير آيات الجهاد الدهنرت مولان محد مسعوداتهم دامت بركاتهم قرآن مجید کی تقل بیان یا نج سوآلیات کا خوبصورت مجموعه جن میں جہاد اور اس کے متعاقات کاڈ کرے۔ایے انداز کی ایک بے مثال کاوٹن ہے۔ ا كاز القرآن المعقرت على مثير الحرقال " ال مخضر رسالے میں قرآن مجید کی وجووا گاڑے بحث کی گئی ہے۔ اب بدرسالی جی مؤلف رحمه اللّذك ويكورسالون كي طرح" "تاليفات عثاني" كا حصه بن كر" اواروا سلاميات لا بور" ئائع بور با ہے۔

اعلاز القرآن از حشرت مولا خادر لیس احمد کا ندهلوی این القرار این از حسان کی محتمل بین است.
 اس رسالے بیس انتہائی سیل انداز ہے قرآن مجید کی دس وجود اعلاز بیان کی محتمل بین جنہیں ایک عام آدی بھی با آسانی سمجھ سکتا ہے۔

🕡 تبويبا هكام الترآن للجسام ؓ از منزت ﷺ الديث مولانا محدز كريًا من من كار من الترآن المجسالية تا المراد المارية المردد و من المسالية المارية المردد و المسالية المارية المردد



- 🙆 مشدلات حنفیہ
- 🚳 جديددور كيلي للسي كان كتب حديث
  - 🛈 متفرقات

#### خدمات بخارى شريف

🛈 حاشيه بخاری شريف

میر حاشیدا بتدائی بچیس پاروں تک حضرت مواہ نااحمد علی سہار نیورگ کا تحریر کروہ ہے جبکہ ا آت خری پانچ پاروں کا حاشیدآ پ کے شاگرورشید حضرت مولانا قاسم نافوتو گ نے فکھا ہے، ہندوستان میں عام طور پریمی حاشیدرائ ہے۔

ACTOR DESCRIPTION OF A TRANSPORT A TRANSPO

🗗 نبراس الساري في اطراف البخاري

''اطراف بناری'' حضرت مولانا عبدالعزیز سہار نبوریؓ نے ۱۳۳۷ صفحات میں جمع ....

فرمائے آیں۔

🕜 الأبواب والتراجم في البخاري

چەھلىدەن بىل حضرت شىخ الحديث مولا نامجەز كريائے تجريرفر مائے ہيں۔ -

🕜 الأبواب والتراجم 😤 البخاري

يا مختررسالهٔ معزت في البندمولا نامحود حن كاتح رير کرده ې- آپ اس كي تحميل نبيس

فرما سَكَ تقے۔ القول الفصح بتقد ابواب الصح

بے دھنرے مولانا فخر الدین مرادة بادی شخ الحدیث دار العلوم دیو بند کی تصنیف ہے۔

🛈 اتوارالباری

از حفرت مولانا سيداحد رضا بجوري شا كردرشيد حضرت كفيري \_اردويس مي بخاري

شریف کی مخیم ترین شرح ہے۔

🛭 تغيم البخاري

از همترت مولاناشن الفتى رنكونى شاگر درشيد حفترت شخ الحديث مولانا وكرياً بسيمى

بخاری شریف کی اردوشرت ہے۔

🔬 لائ الدراري

A KING A

﴾ الحديثُ كے والد حضرت مولانا يجي كاندهلویؒ نے تحرير فرمايا ہے۔ حضرت شخ الحديثُ كے چواٹی سمیت بہ مجموعہ وس جلدوں میں تکمل ہواہے۔

🔾 مقدمه لامع الدراري

از حضرت شیخ الحدیث مولانا محدز کر آیا، یہ ہے بناہ ملمی فوائد پرمشتل ہونے کی ہناہ پرائیک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔

D نيخ الباري

یہ حضرت علامہ سیدانور شاہ تشمیر گی کے دروں کا عربی مجموعہ ہے۔ چار تخینم جلدوں میں آپ کے شاگر درشید حضرت مولا ناسید بدرعالم میریکئی نے اے مرتب فرمایا ہے۔

🛈 درس بخاری

بیہ حضرت شخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدنی کے دروی کا اردو مجموعہ ہے آپ کے شاگر درشید حضرت مولا نافعت اللہ اعظمی نے ترشیب دیا ہے۔

🛈 لقریر بخاری شریف

پیر حفزت شخ الحدیث مولانا محمد زکر نیا کی دری نقار بریکا مجموعہ ہے۔ اب تک اس کے جار حصے شاکع ہو بچکے ہیں۔

🕝 فضل الباري

نے ترتیب دیا ہے۔

🕜 ایشان البخاری .

ید حضرت مولانا سیدفخر الدین مراد آباد کی کے دروی کا مجموعہ ہے۔ جے حضرت مولانا ریاست ملی بجنوری نے جمع کیا ہے۔

🚯 الداوالبخاري

ید حضرت مولانا عبدالجبارا عظمی کے دروس ہیں چنہیں آپ کے شاگر دان رشید مولانا عبدالرحمٰن ساجداعظمی اورمولانا رفیق احمد عروقی نے مرتب کیا ہے۔

> ورس بخاری تر ایف معادی می مورس بخاری تر ایف

GKC A NGC STRICE STRICE

یہ استاذ محتر م حضرت مولانا حمان محود کے دروں کا مجموعہ ہے۔ اگر چہ اس کی فوٹو کا پی تو بہت متبول ہے لیکن کمانی شکل میں صرف پہلی جلد شائع ہوئی ہے جس کا سپرا مولانا ہا ہم محود اور مولانا فورا لبشر کے سرے۔

> . 🗗 ارشادالقاری

یہ حفزت مفتی رشیدا حمد لدھیا ٹو گ کے دروں کا مجموعہ ہے۔اس کی بھی صرف ایک جلد منظر عام پرآئی ہے۔

🛭 کشف الباری

ید مطرت مولانا طلیم الله خان زید مجد جم کے دروں کا مجموعہ ہے۔اس بے مثال شرح کا پشتو ترجہ بھی شائع جو چکا ہے۔

🚯 احسال الباري

پیە حضرت مولا ناسر فراز مغان صفدرز پدیجد ہم کے دروین کا مجموعہ ہے۔ اس کی مجمی تا حال ایک جلد سامنے آئی ہے۔

نعام العام الهاري

بیاستاذ محترم مصرت مفتی محرتی عثانی زیر پید تم کے دری افا دات کا مجموعہ ہے۔

🕡 التصويبات لما في حواشي البخاري من الصحيفات

از حضرت مولا ناعبدالجبار اعظمی حضرت مولانا احمالی سهار نیوری کے حاشیہ بخاری کی مسلسل طباعت کی بنا میراس میں پچھا خلاط بیدا ہوگئی تھیں۔اختیائی حرق ریزی کے ساتھا اس کی تھنچ کی گئی ہے۔

🕡 يا ينفع الناس في شرح قال لعض الناس از مصرت مولا نافخه طاهر رثيمي زياتيهم

🗗 تصبيم البخاري

از هنرية مولان ظهورالباري - بغاري شريف كاروويل ممل ترجمه

🐠 شرح بخاری (الکنز التواری)

حضرت شیخ الدیث مولانا محد زکریا کے افادات پرمشمل تقریباً ۲۵ جلدوں میں مکمل

ہونے والی شرت بخاری کاعظیم منصوبہ، جس پر کام جاری ہے۔

بچة القدوس يا انتخاب بخارى شريف (اردو)

DIDENTIAL DES PRESENTANTO

NEW TO DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PARTY



DOOR DOOR I I INC. WIN

#### وخدمات سنن ترمذي

- لكوكب الدرىء في (٣ جلد) حضرت منظويق كدروس كاليتى ذخيرو
  - 🕡 معارف السنن عربي (١ جلد) حضرت مولا ما محمد يوسف بنوري 🕏
    - التر يرالدراى \_ حفرت في الهند والنامحود النام
- 🕜 الور دالشذي ( تقرير ﷺ البند ) جامع ومرتب مصرت مولانا سيدا صغرت أن
  - العرف الشذي حضرت علامه انورشاه تشميري كا فادات كالمجموعة
- ◘ معارف ترندی (۲ جلد) حضرت مولانا عبدالرحلی میملیوری کے افاوات کا مجموعہ
  - بدیة الجتی حضرت مولانا سید صین احمد فی کے افادات کا مجموعہ
  - ۵ نصال نبوی (شرح اردوشائل زندی) حضرت شخ الحدیث مولانامحرز کریاً
    - الطيب الشدى حضرت مولا نااشفاق الرحمن كا تدهلوي
- کشف النقاب ( عمالیتولدالتر مذی" وفی الباب" ) حضرت مولا ناوًا کشر حبیب الله
   مختار شهید" کاسه مثال کارنامه
  - 🛭 حَمَّالُقَ السَّن \_حضرت مولا ناعبدالحق كافاوات كالمجموعة
- 🕡 خزائن اسنن حضرت مولانا سرفزار خان صاحب مفدرز پدمجد ہم کے افادات کا مجموعہ
  - درس ترفدی حضرت مولانامفتی محرفتی عثانی زید مید بم کے افادات کا مجموعہ
  - جامع الترندى والمذبب أهنى \_از حصرت مولانامقتى المغطى ربانى زيد عجد بم
- جمع البحرين \_ حضرت مشقى نظام الدين شامز أن شبيد رحمه الله تعالى اور حضرت مولا نازيب صاحب كـ افاوات كالمجموعة
  - 🛭 تزندی شریف (اردوز جمه) حضرت مولانا حامدالرخمن کا ندهلوی
    - المسلك الذكى \_ تقرير حضرت مولانا اشرف على تفانوي .
  - الدرس الشذى فى جامع الترندى وحضرت مولا ناصوفى محدسر ورصاحب

#### ا خدمات سنن ابوداود

- 🛈 بذل المحجو و( وا جلد ) حضرت مولا ناخلیل احمدسبار نپورگ
  - 🕡 العليق المحمود . حضرت مولا نالخرالحس كنگوين
- 🗗 انواراُلحدود حضرت شخ البندُّ، حضرت سهاد نيوريٌ، حضرت تشميريٌّ اورحضرت عثمانيٌّ

- DONGROOMER E LANGE HOR

کے افادات

🕜 العليق على الى داؤد \_حضرت مولانا محمديات منجعل

🙆 لدرالعضو و(عربی، غیرمطبوعه ) حضرت گنگوبتی کافا دات کامجموعه

لدرالمنفو و (اردو) هنزت مولا نامحمه عاقل صاحب زیدمچه بهم کا فادات کا مجموعه

🗗 فلاح وبهبود \_ حضرت مولانا محمر صنيف كنگودي

﴿ زيدة المقصو و \_حضرت موالانا قارى طا بررجيمى زيد مجدتم

#### ه خدمات سنن نسائی

🛈 الفيض السهائي \_حصرت تشكوبي كافاوات كالمجموعه

حاشية أمائى شراف دهنرت مولا نااشفاق الرحمن كاند حلوى

🕒 نسائی شرایف (اردوشر ۲) هنرت مولا ناخلیل الزمن صاحب زیدمجد بم

#### ٢ خدمات سنن ابن ماجه

🕕 انجاریّ الحاجة ( حاشیه ) حضرت شاه میدانتی مجددی رملامحمد دیو بندیّ

🕡 باتمس اليدالحاجة لمن يطالع سنن ابن باجيه حضرت موادا ناعبدالرشيد نعما في

🕝 ائن ماجهاور علم حديث الينمأ

#### ے مستدلات حنفیہ

🛈 اعلاء السنن \_ حضرت مولانا ظفراحمه عثاني

🕜 مشدلات الحفيه \_حضرت مولا ناعبدالله بستوي

الدلائل السند في الصلاة السنيد فضلا وجامع مدني لا بور

🕜 حدیث اورانل حدیث مهخترت مولانا اتوارخورشید

#### متفرق كتب احاديث

او جزالها لك (۵ اجلدون تي موطامام الك كي شرح) حضرت شخ الحديث مولانا محرز كرياً

التعلیق التی (۸جلدون مین مقلوق شریف کی شرح) حضرت مولا نااور این کا ندهلوئ

🕡 امانی الاحبار (۴ جلدوں میں طحاوی شریف کی شر ت) حضر ہے مولا نامحمد یوسف کا بمدھلوئ

ہ تراجم الاحبار ( ۴ جلدوں میں طحاوی کے رجال کا تعارف ) حضرت مولا ٹاجکیم مجھر الوب سار نیوری

🗗 انترف الونيج (مثرية ارويشكلوة) هنريت مير لانذ واحد مياحث 🗗 مؤلِّ اوا مُنَّارِ ( شُرتْ مر في طوَّ وي ) معترت مونا وياشق الني يد تي 🔼 حاشه موه امام ما لکّ 🔕 كشف المغطة من رهار الموطار الزعيز منداشفاق الرحن كالدهلوق 🗗 اقدة في منافعة الكتب اسبعه ومعرت ولانا مبيب الذجيعة في 🗗 الوشع والوضا ميزير في إهارت سيدا مسلمون – العندُ مند رجید ڈیل ٹی م<sup>ا</sup> کمانٹیں ٹایاب ہوئے کئے بعدا سے حضرت مواز کا حبیب الرحمن اعظ ز مذہبہ بھری تھیل ڈیمیز کے ماتھ شارنے ہو بچی ہیں : 🗗 مندته یا 🧥 منوسعيدن منسود 🗗 كتاب الزيه والرقة ق زائدي مورك 🔂 لمطالب، عالمدا اين تجرّ 🙆 محتمر لزنيب دائر بيديد : ن ترز 🛍 كشف لاستاركن زوا كواليو ال 👝 معنف معدارزان 🍊 🙆 سمنف بن في ثيرً 🗗 كناب الويل المريد لوا مام محر تعيق الأحديث منتي ميدميدي من شاجيهان لورقي 🗗 بلغليق على من العام ولهيلة الأين أنسق مزهنديت و الأعبدالراسي وَرُ 📵 تدوين صريت وهفرت موزيام و ظراحس گزاراني 🕡 فقرة الديث - حفرين مولادٌ جيس المِعْن جُنْعَيّ

#### 🕜 کیت سریٹ: (معربت مورد معنی کرکی میان زیریہ) م جدید دور کیلئے اکتھی گئیں کتب اعادیث

📵 ترينيان المند(عر في اوده) به جلد فاعفر من مولاة جدعا لم يمرق 🗓

🗗 جزابرافکم(ارده) ۴ جلدا زمعترت مور تا بدرعالم میرخی

🗗 معارف الحديث (اردو) ٨ جلدهمترت و ٤ منفور هما أيَّ

🕜 الفیة الحدیث حربی (بزاراعادیث پرمشتل به مجموعه دارالعلوم دیوبند کے تصاب میں شامل ہے) از حضرت مولا نامنظور نعمانی " ◙ زادالطالبين عربي (احاديث كابير مجوعه تمام مدارس ميس شامل نساب ي) از حضرت مولا ناعاشق الجي مدني 🕥 تُحَدِّنُوا تَدِينِ اردو (خواتِين كي اصلاح كيلئے ہے مثال ذخير وُاحادیث) از حضرت مولا ناعاشق البي عدني حضور (صلى الله عليه وسلم) نے فر ماما (اردو) حضرت مولا نامفتی محتقی عثانی ◊ عصر حاضرا حاويث كي روثني مين ( اروو ) حضرت مولا نامجم ايسف لدهيانويُّ وينيه .....فقه وفياً وي= ألعليم الاسلام (عام نهم مسأل كامقبول ترين مجموعه) حضرت مشتى كفايت التدويلوئ بېڅنى ز بوراخوا ئىن كى زىيت كىلئے لازوال كناب) كىيىم الامت مولا ئالشرف ملى قبالوئ 🛭 التسهیل الشروری (عربی میں مخضرالقدوری کےمسائل کیشہیل) حضرت مولانا عاشق البي مدني" ◙ حاشيه كنز ﴿ حاشيه نورالا نُصاحُ ۞ حاشيهُ مِنَ النَّالِياز دَعفزت مولا بْالعُزاز عليُّ حاشه كز\_ جضرت مولاناانسن نانوتوي الميانية ۵ غنة الناسكه (مبالي ج) جواہرالفقہ ۲ جلد حضرت مفتی محرشفیج کے فقہی رسائل کا مجموعہ 🛭 بغيه الاريب في مسائل القبله والحاريب از حضرت مولا ناثمه يوسف بنوريٌّ 📵 بحوث نی قضایافتهیه معاصر دیرهفرت مولا نامحرتقی عثانی کے فقهی مقاله حات کا مجموعه 🕡 كُنتِي مقالات (اردو) حضرت مولا نامُحرَّقَ عثاني كِنْقبِي مقاله حات كامجموعه 🕡 اصول الافتاء (عربي) حضرت مولانا محدَّقَ عثاني 🕡 🗓 وين فقد واصول فقد \_حضرت مولا نامنا ظراحسن گيلاني 🕏 📵 الفقه والفقها و حضرت مولانا كمال الدين راشدي زيدمجد بم 🛭 فآوی رشید به (اجلد) حضرت مولانارشیداحرکنگوی کے فآوی کامجموعه

TO SERVICE TO SERVICE THE DAY 44 28000 0000000 0000000 🛭 الدادالفة وي (1 جلد) حفزت مولا نااشرف على نتحانوي كي فرآوي كالمجموعة 🔕 فآوی طلیله (اجلد) حضرت مولانا خلیل احمد سیار نیوری کے فقاوی کامجموعه 🛈 عزمزالفتاوی (اجلد) حضرت مفتی عزیزالزمن مثانی 🚅 فآوی کا مجموعه 🔕 فبآوی دارالعلوم دیوبند (9 جلد ) هفرت مفتی عزیز الرحمٰن عنائی 🖺 فبآوی کا مجموعه 🛈 نَاوِدُا مُفَتِّ كُودِ ﴿ حَسِرِتُ مُثَّ أَكُودُ كَانَا إِنَّا إِنَّا كَا جُمُومِهِ 🗗 کفتات المفتی 🗕 حضرت مفتی کفایت الله دالوی کے فیاوی کا مجموعه 🕡 ننآوی رہیمہ .... حضرت مفتی عبدالرحیم لا جیوری کے نتآوی کا مجبوعہ 🚳 فنَّاوِیٰ محبودیہ حضرت مفتی محبود حسن گنگوری کے فناویٰ کا مجبوعہ 🚳 احسن الفتاوي \_ حضرت مفتي رشيدا حماليدها نوي كے فيآوي كا مجبوعه 🚳 امدادا مُطَّنِّين ﴿ حَمْرت مُثِّنَ كُمْ شَفِّحٌ ۖ كَانَّا وَيْ كَا تُجُومِهِ 🗗 إمداد الاحكام ... حضرت مولانا ظفر احمه عثاني ° اور حضرت مولانا عبدالكريم کمتحلویؒ کے فیاوی کا مجموعہ ضابط المفطوات في مجال التداوى - حفرت مفتى محرفع عاني ... 🚳 فَأُونُ مِثَانِي عِبْدِي مِعْرِت مِولانا مُحِرَّقِي عَبْدِي كَفَأُونُ كَا مُجْمُوعِه 🛭 فَأَوْنَى شُخُ الاسلامُ ... معفرت مولا ناسيدهسين احمد د في كَ فَقَتِي تَرَيرات كالجنوعة 🗗 نوادرالفظة .... خطرت ملتى تجدر فع عثاني كى فقبى تج يرات كالمجموعة ترغیب وتر ہیب≡ 🕕 الانوارامجمديه (الترغيب والتربيب كااردوترجمه) حضرت مولا ناظفراحم مثاتيٌّ 🕜 فضائل نماز 😭 فضائل صدقات 😭 فضائل رمضان 🙆 فضائل حج 🕜 فضائل قرآن 🗗 فضائل ذكر 🕻 فضائل ثبلغ 💽 فضائل ورود تثريف .. از حضرت 📆 الحديث مولانا محرز کر"یا 🗗 الاستبصار في فضل التوبه والاستغفار 🛈 فضائل الصلاقة والسلام 🕥 فضائل دعا\_ 🖝 فضأل علم 🍘 فضائل الامة أنحمد ساز حضرت مولاناعاشق البي مدنيٌّ 🙆 فضائل جهاد (مخضر رکال) (علامه این الخاس کی کتاب "مشارع الاشواق" کا 

ارووز جمه وَتَشَرِّعُ ﴾ از حفرت مولا نامحم مسعوداز برزيد تجد أم 📭 سر سنالمصطفي 🗗 📉 حضرت مولا نامجما در اير اکا پرهلوي 🚳 عمید نبوت کے ماہ وسال . ( علامہ مخدوم ہاتم سند حق ) حضرت مولا تابوسف لدھیا نوی نشرالطیب فی ذکرالنبی الحبیب ﷺ حضرت مولانا اشرف علی تفانوی الله 🚳 خاتم القبيين 🕸 🛴 ( علامه انورشاه تشميري ) حضرت مولا نا يوسف لدهيانوي 🕜 🙆 اللي الخاتم 🕾 – حفرت مولانا مناظرات وكلا أيَّ 🕡 دربارنبوت کی حاضری .... اینها 🙆 آ فاَب بُوت ﷺ معزت قاری محرطیب صاحب 🔕 خاتم النبيين 🙉 – الينيا Q خان رمالت في الضاً 🛭 ميرت خاتم الانبياء 🕾 🕳 هنرت مفتى 🏿 ै 🐠 ختم نبوت ( کال ) - اليناً 🕡 سيرت ربول اكرم 🐯 الينا 🕝 آواب النجي 🕮 – الينا ● رمول الد 暴 كي مو تجوال الساحر يد موال الا ترميدو بلوي 📵 بالمهاوقاري عفرت قاضي تمرزاما تنزي 🔞 رحمت كا كات 🕮 العنا 🙆 🛣 گرود بارجیب 🕾 🔑 (وفاالوفا ،جلداول کا ترجمه ) 🕒 اینتأ 🙆 محسن اعظم 📇 — اليضاً اموة رمول أكرم في حفرت ذا كترميداً في عار في ایرے یاک مولانا گھا کم قاتی 🕡 مادئ حالمﷺ (سیرے براروہ کی واحد فیر معتوط کتاب) 🔑 محترم جناب تھے و کی رازی محدرسول الندائل حفرت مولا نامخرم إلى صاحب

\* DECRESSED STREET STRE

🕡 مليم منتق (مير ي منت ولازم بكڙو)... معفرت مفتى مبدالکيم عمروي 🌎

🚳 تقار برميرت النبي 🏥 🦰 حضرت مولانا مجابدالاسلام قائلي

🙆 اخلاق رسول 🕾 .... مولانا اخلاق صين قائل

🖝 سیرت کبری مولانا ایوالقاسم رفیق دلاوری

🗗 میرت مرورکونین 🍰 ۔ حضرت مولا نامحد عاشق البی صاحب

🐼 العطور المهجموعة منشرت صوفي محما قبال مهاجريد في "

ن جمال مجمد المحاول استظر حضرت مولا ناعبد القيوم حقاني

اوعاد بالشكال تابانان الينا

🔊 ما بتاب نوت 🤧 گي ضوافشانيان ....ااينها

🕡 أفاب نبوت الله كي أمياه باشيال البينا

🖝 وَكُرالَتِي ﷺ 😅 حضرت مولاناً 📆 الله صاحبٌ

🚳 كلتان حبيب 🐉 مفتى محد منصورا فهرصاحب عنظ الله



28626-0838636-08385

## جودادی فارال ہے آتھی .....

علاء دیویند نے عوام اور علاء کاس رابط کو کئی دور پس بھی ٹیٹس کو نے دیا ہم اس سلسلے کی خدمات کو بیار حصول بیس تشکیم کرتے ہیں:

- 🕡 تبلیغی جماعت
  - 🕜 تسؤل
- 🕝 تريدخم نبوت
- 🕜 وفارغ نامور سحاية

-9000000000 (ELVEN)

🖬 تبلیقی جماعت

سلت اسلامی کی اسلامی کی اطلاقی را جنمائی اور ایمان و تقییده کی جنگی کی دوت کے ساتھ بین خالص و یکی اسلامی اسلامی اور ایمان و تقییده کی چنگی کی دوت کے ساتھ بین خالص و یکی و نظر بیا ہی تحریف بیندو حتان کی تقییم سے ۱۳۲۰ سال قبل و جود پی آئی باری کا آئی باری کا آئی ایک تحریف کی تقییم سے ۱۳ باری کا آئی آئی بین بین ایک کا آئی کا آئی بین ایک کا آئی بین ایک کا آئی بین بین ایک کا آئی بین بین کی امارت پیل ایک کا دائی و اثر و اثر میں بین بین کی امارت پیل ایک و اثر و اثر و اثر و اثر میں تعداد موجود ہے آئی گابل آئی و اثر و اثر میا میں تعداد موجود ہے آئی گابل آئی و اثر و اثر میا میں تعداد موجود ہے آئی گابل آئی و کی خوال میں تعداد موجود ہے آئی گابل کی امارت پیل ایک کا دائی و اثر و اثر میا میں تعداد موجود ہے آئی گابل آئی و کی میں بینا دو اول میں تعداد موجود ہے آئی گابل آئی میں بینا کی امارت پیل اسلامائی کی طرف دو کی دفو و روانہ کی مارائی گیا ہی ان کی تعداد موجود ہے آئی گابل کی طرف دو کی دفو و روانہ کے مارائی گئی دی دیوگی ادفو و روانہ کے جاتے گئی میں بینا کی طرف دو کی دفو و روانہ کے جاتے گئی میں بینا کی کی انہ و کی دفو و روانہ کی میں اس کی خوال کی و کی دفو و روانہ کے جاتے گئی میں بینا کی کی انہ میں کی دی دو کی دفو و روانہ کے حال کی کی دی دو کی دفو و روانہ کی کی دی دو کی دو و روانہ کی کی دی دو کی دی دو کی دی دو کی دو کی دو کی دو کی دی دی دو کی دی کی دی دو کی دی کی دی دو کی دی دو کی دی دو کی دی دو کی دی دو کی دی کی دی کی دی کی دی دو کی دی دو کی دی کی دی کی دی کی دی کی

🛭 تصون

سوفیاء کرائم کی مسائی جہلے ہے تاریخ اسلام کا کوئی طالب منم ناواقف ٹیس روسکت۔
لیکن موجود دورش اس کے سلط بی جمل الفراق اسلام کا کوئی طالب منم ناواقف ٹیس روسکت۔
رموم وردائ اور شرایعت سے بیزاری کیلئے استعمال کیا گیا تو دوسری طرف تھوف وسوفیا و کے
نام ہی سے براُت کا اظہار کردیا گیا۔ الحدوث علا و لو بتد نے اس سلط بی بھی ماہ استدال کو
باتھ سے جمین جائے دیا دور معز کو چیک اور اسس کو رسوم سے جدا کرنے کا کا رنام اشتائی تو با
سے سرانجام دیا۔ اگر تفاصل چیل کی جا میں تو بات بہت بود جائے کی گیاں حقیقت سے کہ
اگارین و او بند بین سے کی ایک شخصیت کا بھی نام تھیں لیا جاسکتا جنہوں نے سلسلہ بائے
تقسوف سے وابطی شاہد القرار کی دور خود بائی دار العلوم حصرت ناتوتو کی اور حصرت گناوی و

و بويند السب ر كفية وال جن بزرگول سالله تعالى في اس السيايس ب يناه

M 19 DATESTATE STATESTATE - STATESTATE - STATESTATE

خدیات لین اور پینکر ول نہیں ہزاروں اشخاص گوان کے ذریعے راہ چی تھیب ہوئی ،ان میں ے چند معزات کی اور پینکر اس میں الدمت معزوت مولانا اشرف علی تھا تو گئ ، آپ اس میدان کے بعد عمر الدمت معنوف ''آپ کی بے مثال کناب ہے۔ شخ الاسلام حضرت مولانا سید مسین احمد مدتی " ہے بھی اس سلطے بین استفاوہ کرنے والوں کی تعداد ہزاوں کی ہے۔ آپ کے مکتوبات تصوف ''سلوک طریقت' کے نام ہے شاکع والوں کی تعداد ہزاوں کی ہے۔ آپ کے مکتوبات تصوف ''سلوک طریقت' کے نام ہے شاکع

والوں فی اعداد ہزاوں ہی ہے۔ آپ کے ملتوبات صوف مسلول طریقت کے نام سے شاخ ہو کچنے ہیں۔ معفرت مولانا محد ذکر یا مہا جرمد فی آ آپ نے حدیث کے ساتھ تصوف کی جو خدمت کی اس کی وجہ ہے آپ کو بلاشہ جامع شریعت وطریقت کہا جا سکتا ہے۔ آپ کی کتاب ''شریعت وطریقت کا علازم'' اور'' مکتوبات تصوف'' اسی موضوع پر ہیں۔

یسی وسر بھٹ کا دارم اور مسلوبات سوک ای توسوں پر بیاں۔ ان میں ہے ہر ایک برزرگ کے خلفا وکرام اور پھران کے خلفا وکی طویل فہرست ہے

جے ہم یہاں بوجا اختصار بیش کرنے سے قاصر ہیں۔ البتہ تھو ف سے بیزار حضرات کیلئے مشورہ ہے کہ وہ مقراسلام حوالا ناا بوالحس ندوی کی کتاب "تھو ف وسلوک یا تر کیتہ واحسان"

اور صرّت مولانا عبد الخي<u>ّة كي كي</u> تا ليف مسؤقف الأنسمة السحسوكة السلفية من التصوف والصوفية "عرورد كيليل.

🗖 تريد خريد

سلم کردار اور اور اور کی ایک ایک ایک اور متفقه مسئلہ ہے۔ مسیلہ کذاب ہے مسیلہ بھا ہے اور متفقہ مسئلہ ہے۔ مسیلہ کذاب ہے مسیلہ بھا ہے اور سفقہ مسئلہ نے جوسلوک کیا وہ اس کے بھا ہے اور کی بھا ہے اور کی بھا ہے اور کی بھا ہے کہ بھا ہے کہ اور کی بھا ہے کہ بھا ہے کہ بھا ہے کہ کہ بھا ہے کہ

عنو افتیار کیا اور ایک عدالت میں قاویا نیوں کے خلاف گوائی دی جس کی پھر تفصیل آگئے۔ معاون معادی معاون میں معاون معاونہ ه الله على و بو بغداور عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم " میں آ رہتی ہے۔ طالبًا ۱۹۳۲ و بیں انجسن خدام میں کی الدین لا ہور کے سالانہ جلبے میں آ ہے نے مرزا تیوں کے خلاف جدو جبد کیلئے حضرت امیر

الله الله الله علاء الله شاه بخاري ك باتحد يريان الله سوديكر علاء ك ساتحد بيعت فرمائي \_

۱۹۰۴ء بیں حکومت افغانستان نے ارتداد کی شرکل سزا کے تحت ایک مرزائی کوتش کروادیا قبا جس پر ہندوستان میں کچھاوگوں کی طرف اظہارنا پیندید کی کیا گیا۔ حضرت علامہ شبیراحمد حاتی ٹی

جس پر ہندوستان میں چھولو کوں فی طرف اطہارنا پینندید کی کیا گیا۔ فضرت علامہ سبیرا حمد علیٰ نے ایک کما بچید' الشہاب' متح مرفر ما کر حکومت افغانستان کے اقد ام کوئنی برحق قرار دیا۔ اس

میں شک نیس کد دیگر تمام مکاتب فکر لے بھی قادیانیت کے خلاف بھر پورجدو چہدگی اوراس

مسئلہ پرامت کا اتحاد بلآ خرائتح اور نیلیے پر منتج ہوا۔

مجوري ١٩٣٩ وأواحرارف المهور ميل وفاح ياكستان كانفرنس منعقد كرك سياست =

علیحد گی کا اعلان کردیا۔ حضرت امیرشر بعث نے اس کے بعد ہے اپنی پوری زندگی قادیا نیوں کی پر کرنا کیلئے مذہ کری تھی الجم مجل بھنے اخترائیز نہ یہ سکر ان مارس کا رہی ہیں تھی کا

کی سرگونی کیلئے وقف کردی تھی۔ عالمی مجلس تخفظ فتم نبوت کے بانی وامیر آپ ہی تھے۔ آپ کے بعد مالٹر تیب مدھنرات امیر ہے:

🗨 هنرت قامنی احسان احد شجاع آبادی

🛭 حضرت مولا نامخریلی جالندهری

🕝 حضرت مولا نابلال حسين اخرَّ

🕜 حضرت مولانا محمر حيات

◙ حضرت مولا نامحمد يوسف بنوريٌ ( باني جامعة العلوم الاسلامية بنوري ناؤن كرايي )

🕥 خفرت خواجه خان نگر مدخله

شبیداسلام مفرت مولانا محمد بوسف لدهیانوی بھی ای جماعت کنائب امیر تھے۔

آب نے قادیا نیت کے خلاف بہت قابل قدر الریج تح رفر مانا ہے۔

ا بھی پکھے روز پہلے ہی مجلس تحفظ قتم نبوت کے مرکزی راہنما معفرے مفتی تھر جیل خال ً اور مبلغ معفرت مولا نانذ براحمد تو نسوی جمی مقام شہادت سے سرفراز ہو گئے۔

ع تمبر م ١٩٤ مركو باكستان كى توى المبلى نے (بغير ايك ركن تع بھى اختلاف ك)

تا دیا نیول کوغیر مسلم قرار دید با تفا۔ ای معرے بیں قوی اسمیل کے اندر حضرت مفتی محمود اور حضرت مولا ناغلام غوث بزار دی گئے قائدانہ کر دارا داکیا تھا۔

### ۴ دفاع نامور صحابةً

رة رفض اور دفاع ناموں محابی سب سے پہلانام حضرت مولانا عبدالشکور فاروتی الکھنوں کی الم حضرت مولانا عبدالشکور فاروتی الکھنوی کا آتا ہے۔ آپ کے جاری کروہ رسالے ''النجم'' نے اس سلطے میں بہت شہرت حاصل کی اوراس کے مضمون فاروتی گائی فہرست میں حضرت مولانا خلیل احمد سہار نیوری کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت فاروقی '' کی کتب میں ہے '' ظافاء راشدین '' اور' 'تاریخ فرہب شیعہ'' بہت مقبول ہیں۔

DROVE STOREGY STOREM

تذکرہ اٹھلیل میں حفزت مولا ناخلیل احمد سہار نپورٹی کے رافضوں کے ساتھ مناظروں کا ذکر بھی ملتا ہے، یہاں تک کہ ایک غالی شیعہ ولدار علی کے چیلنج کی وجہ ہے آپ نے ایک مرتبہ سفر جج بھی ملتو کی کرویا تھا۔

صوبہ پنجاب میں دیگر کی معزات نے بھی اس سلسلے میں کاربائے نمایاں سرانجام دیے ہیں جن کی تفصیلات تو ہمیں نہیں معلوم ہوگئیں لیکن اکا ہرین میں سے بیانا معلوم ہوئے ہیں: حصرت مولانا قاضی مظہر حسین معاجب رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالستار تو نسوی زیر مجدتم، حضرت مولانا مہر مجدزید مجدہم ۔ حضرت علامہ دوست مجد قریقی، حضرت مولانا سیدلورانحین شاہ بخاری، حضرت مولانا محدنا فع

LANGUA DE SELA DE SELA

## میران سیاست میں

اس ملسط بین علما و ایو بزندگی خدمات پرایک نظر ڈالنے کیلئے لیس منظر کے تعارف کے طور پر پچوچ مکون کا تعارف بھی بیش کیا جار ہاہے۔ آیتے! سب سے پیملے تح کیک ریشی رو مال اور اس کالیس منظر ہوجتے ہیں:

سید مظیر سلطنت کا آخری زبانہ ہے، سلطان کی الدین اورگزیب عالیکی رحمہ اللہ کی وقت ہو چھی ہے۔ ان کی شخصیت اسلامی سلطنت کے مرون کی انتہاءاورز وال کی ابتداء کے درمیان صد قاصل تھی ، ان کے شخصیت اسلامی سلطنت کے مرون کی انتہاءاورز وال کی ابتداء کو درمیان صد قاصل تھی ، ان کے زبائے بین سلمانی کو یافخر حاصل تھا کہ کابل اور قندصار سلطان عالمیکی کی افویل ہے بندرگاہ سورت وبالا بارتک ان کا آیک سیاسی مرکز تھا اور سے سلطان عالمیکی وقات جدی افیان جدی انتہاء کر انتہاں کا آیک سیاسی مرکز تھا اور سے مرد ما انتہاں کی وقات جدی انتہاء ایک ورق جدا ہوگیا، تحت وہائی کا تاجداد اگر چدؤ یز ھو ہو برس سلطنت کی شیر از دونی مقل منتہا وہ کی تامیداد اگر وہدؤ یز ھو ہو برس انتہاں کا انتہاد کی سلطنت تالب بے جان بن گیا تھا اس ورق انتہاں ساطنت تالب بے جان بن گیا تا ورفطا مسلطنت تالب اس ساطنت تالہ کی ساخوں کے دس تا چدا دیا گا تا جدا دیا گا گا تا جدا دیا گر تا جدا دیا گا تا جدا دیا گر تا جدا دیا گا تا جدا دیا گر تا جدا دیا گر تا جدا دیا گر تا جدا دیا گر تا جدا دیا گا تا جدا دیا گر تا تالہ کر تا جدا دیا گر تا خدا دیا گر تا گ

اس وقت مسلمانوں بیس وہ تاریخ ساز اور عہد آفر این شخصیت بیدا ہوئی، جس کو بچاطور پر قرون اولی کی یادگار، سابقین کا نمونہ اور عبقری الصفت کہا جاسکتا ہے۔ آئ ہر صفیر پاک 100 مردی 2010 مردی 2010 مردی 2010 CAT DESCRIPTION OF STREET STREET STREET STREET

و ہندیش جو کچھودین اسلام کی روشنی دکھائی دیتی ہے اٹھی کا صدقہ جاریہ اورا ٹھی کے خانوا دے گی ہاتیات صالحہ ہے۔شاہ وئی الشرحمہ اللہ تعالی جن کا نام زیب عنوان ہے۔ سلطان عالمکیر گی وفات ہے چارسال میلے پیدا ہوئے (۴مثوال ۱۱۳ھے، پروز بدھ \* افروری ۴۴۰۰)،

سلطنت کے بحت پرتان پوک اور ارون کی لے بیٹماشے اگر چیا ب کی او عمر کی میں ہور ہے تھے۔ گرفتدرت نے آپ کو صاس فطرت ، اُپر دروقلب اور چھٹم بھیرت دے کرایک بڑے کام کیلئے

ر مروع کے اپ وس ن سرب ہر رود ہو ہوں ہے۔ بیدا فرمایا تقادامت مسلمہ کا احساس اور در دفعا کہ آپ خطہ بندیس اسلام اور مسلمانوں کے

معتبل کے لئے ہدوت قرمندر سے تے اپنی عرفی تیسری دبائی میں آپ نے عاد مقدر کا

سفر نہایا تا کہ بچرے عالم اسلام کرلوگوں سے ل علین اور دنیا بجرے مسلمانوں کے حالات معلوم کر عیس ۱۳۳۰ اے مطابق ۳۰ سامار میں آپ تجاز تقریف لے گئے اور وہاں دوسال قیام

ر میں میں اور دوجائی سٹاقل کے ساتھ بڑا اکام یہ کیا گدیورپ،افریقہ اورایشا کے زائزین

النامالك كالتعلق إورى معاولت حاصل كيس وآب ايك خط يس تريفرات بين

'' ہندوستان کے حالات ہم پر پوشیدہ نہیں کیونکہ ووخو دا پناوطن ہے، عرب کے ممالک

مجى و كيو لي جين اورولايت (ليمني ليوب كووصوب جوز كي ممكنت من واخل تنه) ك

حالات بھی ہم نے وہاں کے معتد لوگوں سے من لیے ہیں۔"

ا ہے وطن اور دوسر مے ممالک کے حالات کا جائزہ کیے کے بعد آپ کے دبن رسائے مید فیصلہ کیا کہ میدتمام خرابیاں جو دن بدن تاتی اور پر بادی کی طرف لے جارتی ہیں،ان کا اسمل باعث ہے دینی اور ند ہرب کی تعلیمات ہے دوری کا وہ نظام ہے جو اخر ادی اور اجما کی زندگ

ے برشع پر خیایا ہوا ہے ، البنداامت کی قلاح وقر قی کے لئے سب سے بہلا کام سے '' فکٹ

کے برائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور دونوں خالص اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی شم ہر ہر

شعیے میں اور تمام پہلوؤں کو ڈھالیں ،اللہ کے احکام اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتیں

انفرادی واجها تی تماس مطحول پر اپنائی جا تیس اورفر دکی اصلاح ہے کے قیام تک۔

کی تمام منازل ، رضا کارہ ل کی تربیت ہے لے کر خلافت اسلامیہ کے قیام تُکُ فُکام مراعلہ منہاج نبوت کے مطابق مرانجام دیے جا کمیں ، تھی یا ذاتی معاملات عول یا تو می اور لکی ، س

ش خلاف شریعت روایات ورمومات کی انباع مجهود کرصرف اورصرف شریعت محدید ک

حال میں تمام مشکلات کے باوجود ممل پیروی کی جائے۔

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

یجی ان کےان شروہ آفاق نظر یہ کی صحیح تعبیر وتشریح ہے جس سے لوگ ٹھانے کیا مطلب کیتے رہتے ہیں،حضرت شاہ صاحبؑ نے جہاں پیل سوجا اور ملقین فریایا تھاو ہیں ان نظریات اوراصواول کی تعلیم بھی دی جن پرچل کرانقلاب لایا جاسکیا تھا آپ کے فرمود واصول سیاسی واقتصاديًا، معاشّى ومعاشرتيّ ، حابيّ واخلاقي، لي وتوي، مكني ومين الاقواي هرسطح كيليّه موجود جیں ان میں کوئی خفا وکوئی ابہام ،کوئی ہیجید گینہیں ،آ پ کی تصانیف ہے یہ بخوبی واضح ہوتے جن و بيكوني سر بسة راز فين \_ حضرت شاہ صاحب آج کل کچھے بیودیت زوہ دہاغوں کی طرح عدم تشدداورا 'اہنیا'' ے قائل نبیں تھے بلیکن وہ عسکری قوت جس کی ٹربیت شرعی جہاد کے اصولوں برجوئی ہوجس کی حقیقت محض رشن شی نہیں بلکہ اس کی حقیقت ہے محنت، جفائشی ،صبر واستقلال ،ایٹار وقر بائی اورملسل اطاعت وخود مير د كى ، يعنى اپنى ذات اور ذاتى مفادات كوختم كر كے اعلى دينى متناصد كى يحيل کواني زندگی کامتصد بنالينا، پيراس مقصد کې تحيل کيليځ اپني هر چيز ، جان و مال ، وقت اور صلاحیتیں حتی کہ اپنی زندگی کو بھی داؤیرانگادینا عال ذرک پر آم الیا جہاد پیشہ درسیاہیوں کی نوح سے ٹیس ہوتا نہاں فیرمنظم جھوم ہے ہوسکتا ہے جس نے طاعات پر مداومت اور متکرات کے تڑک برموا تھیت کی منزل نہ طے کرلی ہو، بیاتو ان رضا کاروں اور جا نثاروں ہے ہوسکتا ہے جن کی تربیت ظالعی اسلاف کے طرز محنت مرکی گئی ہو، جواصب العین کو مجھیں ، جوزمین پرالٹی نظام قائم کرتے ہے پہلے اپنے جسم و جان پراوامر الجي تلمل طور برنا فذكرين ، تيمز سنت نبوييات است آرات و پيراسته كرين بقلي عبادات اور ذكر وتلاوت کی خوشوے اے مبکا کیں ، چرایٹار وقر پانی کے ذریعے اے جا کر ہارگا واللی میں نذران کے طور پر بیش کردیں، جب تیاری اور تربیت کے بیم اهل طعے یا جا کی لو و نیا اجرکو اس تج پرلانے کیلئے اپنے آپ کو تج ویں ، دعوت وجہاد ، اصلاح وقبال کے اس رائے پر جلتے ر بٹا اور چلتے ہوئے کام آ جانا،ان کی زندگی کا آخری مقصد اور مجبوب تزین تمنا بن جائے۔

افرادی قوت میں ایس صفات پیدا کرنے کی کوشش کیے بغیر انقلاب کی با ٹیس کرنا اور تبدیلی سے منصوب سوچنا، ایک تی فرانی، انو تھی شورش اور جدید فتے کو تو جنم دے سکتا ہے، پہلے ہے

ENTERED STEELE STEELE STEELE STEELE

موجود مصائب كإملاج تبين كرسكتا\_

حضرت شیخ البند کے دارالعلوم دیویند کے صدر مدری بننے کے دوسال بعد ہی قیام مساح کا ایس جدا کا زام جہ سائن کی حدد میں میں میں میں اس میں اس میں اور میلوں

دا دالعلوم کے مقاصد کے حصول کی خاطر جمعیۃ الانصار کے نام سے ایک دنی اصلاحی ہملیفی اور سیائ تظیم تشکیل دی جس کا اسل مقصد عالمی سطح پر مسلمانوں کو انگریز سامراج کے خلاف سینہ سیر ہوئے کی وقوت و بینا تھا۔ حضرت شنخ الہند نے مولا ناعید اللہ سندھی کو کائل میں روکر اس

سپر ہوئے کی دعوت و بنا تھا۔ مطرت کی الہد کے مولا تا عبید انتد سندی کو کائل میں رہ کرائن سلسلے میں کا ہم کرنے کیلئے جیجااورا یک عظیم خفیر تخریک کیلئے منصوبہ بندی کی گئی۔ اس تیفیہ تخریک کی بیغا مرسانی چونکدر لیٹنی رومالوں میں لکھی ہوئی تخریروں ہے ہوتی تحقی اس لیے اس تحریک کو

ی پیرور کار میں میں میں میں میں میں اور کار کار میں اور میں ہے۔ تحریک ریشی رومال کہتے تھے۔ اس تحریک کے احوال خودانگریز گورنمنٹ کے خفیہ فی بہار فہنٹ

''اگست ۱۹۱۹ء میں اس سازش کا انگشاف ہوا جو گورنمنٹ کے کاغذات میں رئیٹی خطوط کی سازش کمبلاتی ہے بیدا یک تجو پڑتی جو ہندوستان میں جار کی گئی۔اس کا مقصد پیرتھا کی شاکہ مقد کی سرور سے میں موتال کی تھا ہو اور اوقع سر مسلمان اپنے کی ہے۔ میدار اور

ک شالی مغربی سرحدے میندوستان پر تملہ جو اور اوھر کے مسلمان اٹھ کھڑے جوں اور سلطنت برطانیہ کو تیاہ و مریاد کردیا جائے۔اس ججویز برغمل کرنے اور اس کو تقویت دیے

کیلئے ایک شخص مولوی عبیداللہ نے اپنے رفقاء کوساتھ کے کراگت ۱۹۱۵ء میں ثالی مغربی صوبہ کو مبور کیا ،عبیداللہ سکھ ہے مسلمان ہوا ہے اورصوبہ حیات متحد و کے شلع سیار تیور میں

سو بہ و جور ایا ، عبیداللہ سی سے سلمان ہوا ہے اور سو بہ جات محدو نے ک سہار پوریل سلمانوں کے مذہبی مدرسہ دیو بند میں اس نے موادی کی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہاں اس

نے اپنے جنگی اورخلاف برطانیہ خیالات سے تمایہ مدرسہ کے خاص اوگ اور پکچے طابہ کومتا اڑ کیا اور سب سے بردا مختص جس نے اس پراٹر ڈالا وہ محمود حسن تھا جواس اسکول میں ''مہیڈ

مولوی کروچکا ہے۔''

رکیٹی رومال مذکور ترکیا کے راز کا افشاء تحریک کی ظاہری تاکائی، محترت ش البندگی البندگی البندگی علامی داستان تو طویل ہے جو البار مقدس کے گرفتاری اور یا چی سال تک مالنا کی جیل کی زندگی کی داستان تو طویل ہے جو

''نحر کیک رئیٹمی رومال''نامی کتاب میں تفصیل ہے موجود ہے۔لیکن رولٹ ایکٹ قمیشن کی ندگورہ رپورٹ ہے اتنی بات واضح طور برمعلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان کی کمل آزادی کی سب

ے پہل تر یک ویو بند کے فرز نداول حفرت شخ البندی نے شروع فرمانی تھی۔

ای تح یک کا ایک اور حصہ ''یاشتانی جہاو'' کے نام ے مشہور ہے جس کامختر

EXECUTED DE LE CONTROL DE LE C

A DECEMBER AND A STATE OF THE S

ZIMWYYMY YMY ZIAZO)

تغارف بول ہے:

بہرسے پی ہے۔ بہر ہے۔ بہر ہے۔ بہر اور ب میں بیان ہوا ہے عالمی اسلامی حکومت کے قیام اور ہند وستان کی جیسا کہ گزشتہ رپورٹ میں بیان ہوا ہے عالمی اسلامی حکومت کے قیام اور ہند وستان کی سرحد کے غیور مسلمانوں پر بڑی تھی چنانچہ حضرت شیخ الہند کے حاجی بڑنگر تی مہولا نا سیف الرحمن اور دوسرے قبائلی ملما وحریت پسند مجاہدین کے قرر سے باد کا عظیم مضوبہ بنایا اور خطے کے تمام مسلمانوں کو اگر بردوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے پر آبادہ کیا۔ حضرت شیخ کران مجاہدین کی قیادت سنجالیس کیکن ترکی اور تجاز کی اور تجاز کے ایس وقت کے حالات نے انہیں تجاز کا رخ کر کر جبور کیا۔ تحریک ربیانی کو مال کی کے ایس وقت کے حالات نے انہیں تجاز کا رخ کر کر برجبور کیا۔ تحریک ربیتی رومال کی ناکا می کی وجہ سے یا غستانی جہاد کا منصوبہ بھی اوحورارہ گیا گئیکن یاغتیان کے ہاہمت مسلمانوں نے بہت ہوئے مال کی بین موجہ تھارت کے قادفت ' کے تذکر کرے کے بغیر کمال نہیں ہو کئی ۔ بخد وستان کی کوئی بھی تاریخ ' انتحریک خلافت' کے تذکر کرے کے بغیر کمال نہیں ہو کئی۔ اور اس کے بغیر کمال نہیں ہو کئی۔ اس کے بخد رتبال کی بھی تاریخ ' انتحریک خلافت' کے تذکر کرے کے بغیر کمال نہیں ہو کئی۔ اس کے بغیر کمال نہیں ہو کئی۔ اس کے بغیر کمال نہیں ہو کئی۔ اس کے بغیر کمال کی اس کے بغیر کا تاریخ کر اس کے بغیر کمال نہیں ہو کئی۔ اس کے بغیر کمال کی اس کی بھی خضر تھارف کر واتے ہیں:

ترکی کی سلطنت عثانیہ پوری و نیا سے مسلمانوں کی مرکزیت کی طامت بھی جاتی تھی اور جندوستان کے مسلمانوں کے ولوں میں سلطنت عثانیہ کیلئے خصوصی عقیدت تھی ، برطانیہ نے چاکئے عظیم اوّل میں کا میانی کے بعد ترکی کے خلاف سازشیں شروع کیں اور شریف ملہ کے جوگئے۔ اس صورتحال سے ہندوستان کے مسلمانوں میں فرقعے کی لہر دوڑ تھی اور پورے ہندوستان میں خلافت کی حابیہ میں تح میک شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی ساتھ ساتھ ہندوؤں ہندوستان میں خلافت کی حابیہ میں تح میک شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور مولا تا شوکت علی نے خلافت کمیٹی قائم کی اور جمعیت علیاتے ہندتے اس کی مجر پور بیایت کا اور مولا تا شوکت علی میز اور اداوا گیا۔

انگریزوں ہے آزاد کی حاصل کرنے کا ایک اہم سرحلہ'' تحریک ٹرک موالات'' تھا۔ جمعیۃ علماء ہندے اکا برنے تحریک خلاف ہی کے سلسلے میں برطانوی فوج میں شرکت اور برطانوی مصنوعات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا جو پورے ہندوستان میں انگریزوں کو زیروست اقتصادی مشکلات میں ڈالنے کا سب بنا۔ اس تحریک میں مسلمانوں نے بحر پور - DIEGO DIEGO SOCIO S

حميت كامظا بروكرتي بوع علماء يرغير متزلزل اعتاد كااظهاركيار

۱۸۵۷ء کے بعدائل اسلام پراورخصوصا علاء کرام پر جومصائب کے بیا ژائو نے ان کا پچھ ڈکر پہلے باب میں آ چکا ہے۔ وارالعلوم و یو بندگی بنیاد جس زیانے میں رکھی گئی اس میں ہر

ہیں۔ طرف کیز وعکز کا سلسلہ جاری تھا۔ کسی منصوبہ سازی کا موقع پاٹا تو ورکنار معمولی ہی بھٹک بڑنے برجھی اگر بز گورشنٹ کی طرف ہےالیی بخت سزا تیں جاری کی جا تیں جود وسروں کیلئے

درس عبرت بن جاتی تھیں۔

اس لیے دارالعلوم کے بقاء کیلئے ضروری تھا کہ جب تک حالات معمول پرنہیں آئے ، مدرسلا بی علمی داصلاتی خدمات بیل ہمدتن مصروف رہے ، مدرسہ کے اکا ہرین حضرت مولانا محدقا ہم نانوتو گاور حضرت مولانار شیدا حمد کنگوری پہلے ہی تعلومت کے زو یک مشکوک تھا اس لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہمیں بڑھائی تھی لیکن بیاما موقی مسلمت وقت کا تفاضرتھی ورشدرسہ کے نصاب ، انتظام اور عموی صورتھال ہر چیز ہے یہ بات عیال تھی کدار باب وارالعلوم کمی تیت پر بھی اپنی اسلامی شناخت اور اپناتو می ولمی سرمایے قربان کرنے کیلئے تیار تبیس بیں اور ایک استعاری حکومت کے موجود ہوتے ہوئے بھی اس کے افکام تعلیم اور افکام زندگی کے خلاف

خاموش بعناوت جاری رکھیں گے۔

در گاہ و یو بند کے او لین طالب علم حضرت شخ الہند مولا نامحود حسن تھے۔ چالیس سال

تک آپ نے اپنی اس ما در علی میں قدر یکی خدمات مرانجام ویں۔ سال میدان میں آپ

فقح کی خلافت ، تحریک موالات ، تحریک روبال، قیام جامعہ ملیدا ورجعیت علماء

ہند کے پلیٹ فارم ہے جو کاربائے نمایال سرانجام ویے۔ ان پرستقل کت کاسی جا چکی

ہیں۔ اس سلسلے میں شن الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمہ عدفی کی سوائے حیات "افتش
حیات" محضرت مولانا محموریال صاحب کی "تحریک شن الہند" (جس میں اندن میں محفوظ افلایا

مال جریری میں محفوظ مرکاری وہ تا ویزات کا ترجمہ کیا گیا ہے ) اور حضرت مولانا سید اصغر
حسین صاحب کی "مالیت گاہند" کا احتلاکی جاسکتی ہیں۔

تح کیک رکیٹی رومال یا تحریک آزادی جس کا انجام ''اسارت مالنا'' کی صورت بین نگلاء آپ کے ساتھ دیگر ہتیوں کے علاوہ دفت کے مشاع اُور فاصلین دیو بند میں سے بیہ حضرات شریک سنز اور دفقاء کا رقتے:

STREET STREET YP DYTHE DYTHE PO الإسلام حضرت مولانا سيد حسين احد مد في فاضل ديوبند 🕜 حضرت مولا ناعبىداللەسندىش 🥝 حاجی صاحب ترنگز تی 🕜 حضرت مولانا سیف الرحمٰنُ (انہوں نے حدیث حضرت کنگونگ سے بڑھی تھی) حضرت مولا نامنصورانساری (ان کااصل نام محدمیال تما) فانسل و یوبند 🛭 حفزت مولا ناعز بزگلٌ فاصل و يوبند 🛭 حضرت مولا نااحمرالله فاضل ديوبند 🔕 حضرت مولانا نامهور محدخال صدر مدرس مدرسه رحمانيه رژگل 🕥 حضرت مولا ناغلام محمرصا حب دين يورگ 📵 حفزت مولانا تارج محمودام وأ 🕡 حضرت مولا نامجم صاوقٌ فاضل ديوبند ( باني مدرسه مظهرالعلوم كهذه و، كراجي ) 🕡 حشرت مولا نافضل ر في فاضل د لوبند 🕡 🛛 حضرت مولا نامحما کبرفاضل و بویند 🔞 حضرت مولا نامحمرا همرصاحت ( چکوال ) فاصل دیوبرند حضرت شنخ البندُّنے قوم کو جوسامراج دشنی کاسبق پڑھایا تھاوہی آ خرکا رعلاء دیو بندگی پیچان بنااورانگریز کو برصغیرے اپناپوریا بستر گول کرنا پڑا۔ آپ کی وفات ہےصرف ایک ماہ 🎙 سلے ۱۲۹ کو بر ۱۹۲۰ ، کوملی گڑھ کے مقالعے میں جامعہ ملیہ کے قیام کا فیصلہ ہوا۔ بیاری کی ویہ ے سب جاننے والے سفر کی مخالفت کررے تھے لیکن آپ نے فر مایا: "اگرميري صدارت ہےانگرېز کو تکليف ہوگی تواس جلسه ميں ضرورشريک ہول گا۔" (نقش حبات ۱۷۲) مسلن گورنر یو بی کمها کرتا تفا که بهم اگرمولوی محمود حن گوجلا کرخا کنتر کردین تواس کی خاک بھی ہم ہے نفرت کرے گی۔ (گفش حیات ص ۴۷۳) جمعیت علماء ہند کے دوسرے اجلاس (بمقام دبلی ، ۲۱،۲۰،۱۹ نومبر ۱۹۲۰ء) میں آپ نے فتوی صا در کرتے ہوئے فر مایا تھا: ''ہندوستان کی برطانوی حکومت کے ساتھ کسی نشم کا تعاون نہ کیا جائے ادر سرکار THE PROPERTY OF THE PROPERTY O AND REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

97980297887 E= L. DRG

35. 29 X632 X632 X632 27 X6

الگلتان کی نوکری بھی نہ کی جائے'۔ (پاکستان کی سیاسی جماعتیں اورتخر یکیس سے ۱۳۷)
جھیت علاء ہند جو آئ بھی ہندوستان بیں مسلمانوں کی راہنمانی کا فریفہ بخسن وخو بی
سرانجام دے رہی ہے، یہ جماعت تقلیم برصغیرے قبل بھی ابناایک شاندار ماضی رکھتی ہے۔
علاء دیو بندگی اکثریت نے اپنی قوئی ولمی خدمات کسکتے ای وفتخب قرمایا تھا۔ اس بیں شک نہیں
کہ اس میں علاء دیو بندگے علاء دو دیگر مکا تب فکر کے بزرگ بھی شامل تھے چنا نچاس کے پہلے
اجلاس کی صدارت حضرت مولانا عبدالباری فرقی کمل نے فرمائی تھی اور ویگر کئی سالانہ
اجلاس کی صدارت حضرت مولانا عبدالباری فرقی کمل نے فرمائی تھی اور ویگر کئی سالانہ
اجلاسوں کی صدارت مولانا ابوارکلام آزاؤ کے جھے میں آئی تھی کیکن اکثر ویشتر اس جماعت کا
تعلق علاء دیو بندے تی رہا دوراتش بیا تھی برس میں تاریخ کے ہر قابل ذکر موڑ پردواس بیلیٹ

الانوم (۱۹۱۹ء کود بلی میں جب جمعیت علماء ہندگی بنیا در کھی گئی تو دار العلوم کے ہی فیض

یافتہ حضرت مفتی گفایت اللہ صاحب اس کے پہلے صدر اور حضرت مولا نااحم سعید پہلے جزل

سکر بیزی منتف ہوئے۔ اس کے دوسرے سالا نداجلاس (۲۱۰۲۰،۱۳ نوم (۱۹۲۰ء ویلی) کی
صدارت حضرت شخ البند نے فرمائی۔ چو تھے سالا نداجلاس (۲۹،۲۵،۲۳ نوم (۱۹۲۳ء ویلی) کی
صوبہ بہار) کی صدارت حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن دیو بندگی نے کی۔ پانچویں سالانہ اجلاس (۲۹،۲۵ بویوں) تیرہویں
اجلاس (۲۹ نوم (۱۹۲۳ء)، بارہویں سالانداجلاس (۲۸،۷۵ جون ۱۹۴۰، جو نپور) تیرہویں
سالانداجلاس (۲۲،۲۲،۲۴ ماری ۱۹۴۳ء ویل سالانداجلاس (۱۹۳۵ء کی سالانداجلاس (۱۹۳۵ء کی سالانداجلاس) کی صدارت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی تھے گئی۔ آٹھویں سالانداجلاس

اس کے علاو درگیس الاحزار حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن لد هیانویؒ بھی دارالعلوم و بو بند کے فاصل تھے اور حضرت مولا نا غلام خوث ہزارویؒ نے بھی مجلس احرار اسلام میں گرانفقدر خدمات سرانجام دیں جن کی تفصیل'' کاروان احراراورآ زاد کی برصغیز' میں دیکھی جاسکتی ہے۔

تحریک پاکستان میں علماء دیو بند کا کر دار \_\_\_\_\_

آ زادی برصغیرے ساتھ تشکیل پاکستان میں بھی علاء دیو بند کا زریں کر دار رہا ہے۔اس کر دار کو بانی پاکستان نے کس شدت ہے محسوس کیا تھا اور ان کی خدمات کا اعتراف کس خوبی

ے کہا اس کا اغداز واس ہے لگائے گئے اس الراگست ۱۹۴۷ء کو ہاکستان وجوو بیس آ جائے کے

بعد شرقی باکستان میں سب ہے پہلے پر چھ کشائی عضرت مولا ناشیر احمد مثانی کے اور مغربی

💆 یا کستان میں حضرت مولا ناظفر احمد عثمانی 🚅 کی تھی۔

ولمن عزمز کی آزاوی کی تاریخ ہے واقتیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ صوبہ سرحد اور سلبٹ کا ریفرنڈم کس ایمیت کا حامل تھا۔ علماء و ابوبندیٹس اس حضرت مفتی کا شفیع صاحب کے یا تاعدہ وہاں کے دورے کے اوراس کے نتائج اس طرخ سامنے آئے کہ یہ دونوں علاقے یا کستان کا حصہ ہے۔ اس موقع پر بانی یا کستان سمیت کی مسلم لیگی زعماء نے علماء دیو بند ک ساتحداظها دنشكركياب

مسلم لیگ گوعام طور برتوابوں اور وڈیرول کی جماعت سمجھا جاتا تھا۔ اس ٹو زائندہ کوعوام میں مقبول بنانے اور اسلامی حیثیت و بیج میں علماء دیو بند کی کاوشوں کا بہت دخل ہے۔ حضرت تکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تفانوی اور ان کے رفقاء کار کی مسالی جملیہ کی تفييلات المحقر جكه مين فين سائلتين- اس كيك "فيرياكتان اورعلا درباني مؤلفة شي عبدالرحمٰن خان' کا مطالعہ کرنا جاہتے ۔ کا تلمرلیں کے ساتھ مدم انعاون اور حدوواشتر آگ کے بارے میں حضرت مولا نامفتی کھی شفتی کا فتو کی جس نے تاریخی کرواراوا کیا تھا ،آ ج کھی ''جواہر

اس میں شک نمیش کشتیم ہند کے سوال برعاما و دیو بند دومختلف طبقات میں بٹ گئے کتین جیسا کہ واقفان حال جائے ہیں کہ دونوں الحراف ہے بیالیک شری دلیاک بریمی اختلاف تفاه علماء دیو بندیش ہے کی شخصیت مریمی بیالزام نبیس لگایا جاسکنا کہانہوں نے ذاتی باگر دہی مفاد کی خاطرامت مسلمہ کی را ہنمائی میں گوئی سرا شار آھی ہو۔ یا کستان کے سابق سدرایوب مرحوم نے بھی ایش معروف زمان تقلیف FRIENDS NOT MASTERS میں تشکیم کیا ہے کہ بانی یا کتان ہے اختا ف کرنے والے علامیں قابل اور خلص لوگ بھی تھے۔ چونک وونو ن طرف سے اس ملسلے میں بہت موادلکھا جا چکا ہے اس لیے مزید کی تفصیل کی خبرورت نہیں البتہ بہ عرض کروینا ضرورتی ہے کہ بین اختلاف کے دنوں میں بھی جس طرت ا کابرین نے آپس میں احرام اور عقیدے کا تعلق رکھا وہ جارے لئے لاکق تقلید عمونہ عمل ہے۔ اس بارے میں حضرت شخ الحدیث مولانا محد زکریا ہے'' آپ مین ''اور''الاعتدال فی مراتب 

المرجال" (اروو) بین اور مفترت مولا ناعاشق البی عبها جرید فی ایست محمله الاستدال" میں بہت الرجال" (اروو) بین اور مفترت مولا ناعاشق البی عبها جرید فی نے مستحمله الاستدال" میں بہت لیتی موادقیج کرویا ہے۔

ہم اسلاف کے اخلاق عالیہ اور حدود اختاات کی رعایت رکھنے کی چند جھلکیاں وہیں نے قش کرر ہے ہیں کیونکہ موجودہ افتراق وانتشار کے دور میں ہم جیسوں کیلئے بڈات خود سے بہت سے اساق اور فوائد پرمشمل ہیں۔

حضرت حکیم الامت ؓ کے ارشادات \_\_\_\_\_

المجازات اله ۱۳۴۳ الله بین جبکه دارالعلوم و یو بند اندرونی امتشار کا شکار توکیا اور حضرت مولانا سیدانورشاوستا حب شمیری صدر بدری دارالعلوم و یو بند (جوحضرت شخ المبند قدس مره کی بعد به شخ الحدیث کے استعقاء کے بعد به شخ الحدیث کے استعقاء کے باعث دارالعلوم کے وجودی کوخطرہ بیدا ہوگیا تو حضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی تھاتوی کے مشورہ پرتمل کرتے ہوئے حضرت مولانا حافظ تم المحرصاحب (والد ماجد مولانا قاری تحد طیب صاحب بدخلاً، مہتم دارالعلوم و یو بند) اور دیگر ارا کین مجلس شوری نے حضرت شخ طیب صاحب بدخلاً، مہتم دارالعلوم و یو بند) اور دیگر ارا کین مجلس شوری نے حضرت شخ مفاد کو تو اس المحلوم کے اللے اصراد کیا اور آپ نے دارالعلوم کے مفاد کو تو تو ایک المسالم کے حیرت مفاد کو تو تاریخ بیک ایروں کی المسالم کے حیرت الکیمی واقعات مرجہ مولا بالوائحین بارہ بنگوی ، س ۲۶۹)

الاسلام جلداول کے مقدمت مولانا قاری مجمد طبیب صاحب مهمتهم وارالعلوم و بویند، مکتویات شیخ الاسلام جلداول کے مقدمہ میں تحریر فریائے این:۔

و آپ کی اس مجاہداندروش اور دین کے عملی شعبوں میں انتقاف دوڑ کے بارے میں ا میں نے کلیم الامت محترت افدس مولانا تھانوی فدس مر ڈکوییفر ماتے ہوئے سنا کہ میں اپنی جماعت میں مفتی محمد کفایت النڈ صاحب کے مسن نڈ بر کا اور مولانا تسمین احمد صاحب کے جوش عمل کا معتقد ہوں۔

الیک موقعہ پرحضرت محدول (مولانا فخانونی) گی مجلس فیر و برکت میں تج یکات وقت کا ذکر چیشراہ ایک صاحب نے حضرت مدتی کے کسی مجاہدائٹ کل کا حوالہ دیتے ہوئے عوش کیا کہ حضرت آپ کا اس پرعمل نہیں؟ فر مایا بجھائی میں ان جیسی (مولانا مدتی جیسی ) ہمت مروانہ

SYNTHESING ELLINE WING

كبال سالا دُن؟

جھے ایک موقعہ پر ارشاد قرمایا: کہ' جیس مولانا حسین احمد صاحب کو ان کے میاسی کا موں میں مخلص اور متعدین جانتا ہوں ،البتہ مجھے ان سے جست کے ساتھ اختلاف ہے آگروہ جست رفع ہو جائے تو جی اُن کے ماقعت ایک اوفیٰ سپاتی بن کر کام کرنے کے لیے تیار موں۔'' (مقدمہ مکتوبات شخ الاسلام، جلداول میں اوس ،ازمولانا قاری تعرفیب صاحبؒ) مالا اسمولانا مدنی کی اسارت کی خبر پر چکیم الاست مولانا تھا نوی فدال سرونے نے رہے تی مزن کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:۔

'' بجھے خیال نہیں تھا کہ مولا نامہ کی ہے بجھے آئی بجت ہے'' اور جب حضار مجلس ہیں ہے گی خادم نے بیرش کیا کہ مواا نامہ کی توا پی خوشی ہے گرفتار ہوئے تو حضرت لے فرمایا آپ بچھے اس جملہ نے تیلی دینا جائے ہیں، کیا حضرت حسین پر یہ کے مقابلہ میں اپنی خوشی ہے ٹیس گئے تھے' مگرآن تا تک کون ایسا خمض بوگا جس کوائی حادثہ ہے درنے نہ جوا ہو''' (روایت هنرت مولانا محد ذکر یاصاحب کا خطوی زید بحد جم ا'' شخی الاسانہ کے جیرت انگیز واقعات پہنی ہیں۔

الله معترب تحلیم الامت قدس مرؤف ایک مرجه ارشاد فرمایا که ...
مولوی حسین احمرصاحب بهت شریف طبیعت کے جس، باوجود سیامی مسائل میں

ر من المسابق من المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المارية المسابق المسا

( كلام أنحن حصداول بص بحابطيع فغانه بيون ملغوط٣١) إلمج

SCAT DECK SCHOOL SCHOOL

مولانا خیر محد صاحب جالند حری جو مولانا مخالوگ کے مخصوص خلفاء بیں سے بیں، فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت تحانوی نے عضرت مدنی ' کے متعلق میرے سامنے فربایا کہ ہمارے اگا ہر ویو بند کی بفضلہ تعالیٰ کچھ بچھے خصوصیات ہوتی ہیں، چہانچے شخ مدنی کے دوخداداد خصوصی کمال ہیں، جوان میں بدرجہ اتم موجود ہیں، ایک قو مجاہدہ جو کسی دوسرے میں اتنائیس ہے۔ دوسری تواضع، چنانچے سب بچھ ہونے کے باوجود (اپنے) آپ کو پچھے ٹیس سجھتے'' (شخ الاسلام کے چریت آگلیز واقعات ہیں۔ ۲۱۲، حاشیہ کہتو ہات شخ اسلام جلعدوہ مصفحہ ۲۵۱)

عبدالماجد صاحب دریاباوی، علیم الامت ص ۲۵۰ پرتر بر فرمات میں کدایک خاص بات اب کی (حاضری میں )بدری کدایک مجلس میں مشارع قابل بیت کا ذکر آگیا۔ میں نے

- DESCRIPTION E DE DESCRIPTION AP DECKROES DECKROSSICA عرض کیا کہ حضرت کے خیال بیں اس وقت کون کون صاحب اس کے اٹل ہیں۔ قربایا کہ می ا وقت پر چانگھ کرویدوں گا، چنانچائی دن ایک چھوٹے ہے برزہ پر بیاؤ نام ای ترجیب ہے ﴾ كليتے ہوئے مرحمت ہوئے۔ (1) مولانا عبدالقادرصاحب رائے ايوری (٢) مولانا الله بخش بهاولنگر ، ریاست بهاولپور (۳)مولانا محد الیاس صاحب نظام الدین وبلی (۴)مولانا همه (كرباصاحب شُّخ الحديث سهار نيور (٥) حافظ فخر الدين أثبتن ماسر (٦) مولانا عاشَّ الدي میر تھے کمبود درواز د (۲) مولانا انور شاہ صاحب ڈانجیل سورت (۸)( مولانا حسین احمد صاحب شنخ الحديث و لويند (٩) مولانا اصغر حسين صاحب مدرس دار العلوم و لوبند ـ مولاناعبدالجارصاحب جوخليفه حفزت تفانوي كيج بب،موسوف نےمولاناعبدالجبيد صاحب بچھڑ الوٹی ہے جوخلیفہ حضرت تھا نوگ کے تھے اورا ختلاف میں بہت تیز تھے اکہا۔ الله عنى الاسلام عنداس ورجه اختلاف ندر تحيس ، كيونك بين في منتي محد فسن صاحب امرتری سے ستا ہے جو حفزت تحافوی کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حال میں میں نے حضرت مدنی کے آیک وہ جواب سائل سلوک میں بڑھے ہیں،جن کی وجہ سے سابق اختلاف سے رجوع كريها مون، كيونك باطني دنيا من معترت بدني كا مرتبداور مقام شهنا البية كان ويظرمولانا عبدالجيد صاحب فرمايا كربحائي بيتوس نے کی مار حضرت تھانو کی ہے ساہے کہ جھے کوائیں موت پر بھی فکرتھا کہ بعد میں باطنی و نیا کی خدمت کرنے والا کون ہے، مگر حضرت مدنی کو و کچھ کرتسلی

ہوگئی کہ بید نیاان سے زندور ہے گی۔ گا گا ( حاشید کمتو بات شیخ اسلام، جلد دوم ، صفحہ ۱۷۱) ( شیخ الاسلام کے جیرت انگیز واقعات صفحہ ۱۲)

مولانا مسین احمد نی کی مخالف کرنے والوں کے سوء خاتمہ کا اندیشہ (بروایت حضرت مولانا ابوالحاس محمد سجاد صاحبؓ) (شیخ الاسلامؓ کے جیرت انگیز واقعات ،صفح ۲۱۲)

حضرت مدنی " کے فرمودات:

الله معرت في الاسلام مولانا مد في رحمة الشعلية ورياباوي صاحب ع تام تحرير

فرماتے بیں کہ:

۔ میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ اگر اور اقعد میہ ہے کہ بیانا کاروقو هنرت مولانا (تھانوی) دامت برکاتم کا نہایت معتقد اور ان کی تعظیم واحترام کونہایت شروری تجھتا ہے، ان کی قابلیت اور کمالات کے سامنے اتی بھی تسبت نیش رکھتا ہوکہ طفل دلیتاں کو

افلاطون ہے جو عتی ہے،البتہ تحریک حاضرہ کے متعلق جو چیزیں وہاں ہے شائع کرائی جاتی جی اور جو کی وہاں کے متولمین گاتے ہیں وہ نہایت ول ندیشہ

خراش میں ، میں مولا نا کواپنا مشتری اور اپنے اکا پرین میں سجعتا ہوں ، ۱۵ شوال ۱۳۵۲ھ ( مکتوبات شخ الاسلام ہیں ۱۳۵۳ن)

مہمان قاندین بکھیاوگ حضرت تکیم الامت مولا نااشرف علی صاحب قفانوی رحمہ اللہ علی ساحب قفانوی رحمہ اللہ علیہ سے مجدود جونے پر بحث کر رہے تھے، بچھ باتش مخالف کیس اور بچھ موافق ، ایک ساحب نے مخالفت میں ولائل جیش کرتے ہوئے جن بات کی جبدری جیلس میں سامع کی حیثیت سے ساقم الحروف بھی موجود تھا اور بھر اللہ مخالفت میں بخت بات میں کر جھے اذبت ہوئی ، وی واق بارہ بے محضرت یہ فی گر مدرسہ سے واپس آئے اور مکان کے بارہ بے محضرت یہ گئے تو میں نے بوری گفتگونش کر کے موال کیا کہ حضرت ! کیا تحکیم الامت بین شان مجدود ہے تھی؟

میراسوال من کر حضرت نے انتہائی تجیدگی سے اوروقار کے ساتھ جواب دیے ہوئے فریایا ۔ کہ بیٹنگ وہ محد دیتے ، انہوں نے ایسے وقت میں دین کی خدمت کی جبکہ دی کوبہت احتیاج تھی۔ گا گا

مَذَكُورُ وبِالله الفاظ بجھے اس طرح یاد جیں جیسے ابھی ہے ہوں۔ (مولانا سیدفرید الوحیدی صاحب این برادرزاد وشیخ الاسلام ) ( مکتوبات شیخ السلام کے حیرت انگیز واقعات ،سنج ۱۹۲۶، ازمولانا ابوالحس صاحب بار دیمکوی )

حضرت مدنی ایک خط میں تحریفرماتے ہیں!۔

یہ بالکل غلط ہے کہ حضرت مولا نااشر ف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند فقد س سر والعزیز کو مالنامیں قید کرایا تھا، وہ حضرت شیخ الہندرجمۃ اللہ علیہ کے شاگر داور تحیین میں سے تھے والبۃ تحریک آزادی ہند میں ان کی رائے خلاف بھی ، ندانہوں نے کوئی مجری کی ، اور نہ ان کوانگریز وں سے اس قشم کے تعلقات رکھنے کی مجھی نو بت آئی ، وہاں مولانا مرحوم کے بھائی محکمہ ہی آئی ؤی میں بڑے عبدے دارا خیر تک رہے ان کا نام مظیر علی ہے،انہوں نے پکھے کچھ کما ہوتو مستبعد غیر ہے۔

مولا نااشرف علی رحمة الله عليه معاذ الله مشر كان مقائد برگر نبيس ركعته بيخ اببت بزت

موحد خدا پرست تھے، اتصوف میں ان کا قدم بہت رائے تھا، پیری مریدی بھی حضرت قطب عالم حابق ابداد اللہ صاحب اور حضرت گنگونی قدس اللہ سر دالعزیز کے تھم پراوران کی اجازت

ے کرتے تھے جلم ظاہر میں بھی ان کا قدم مائے تھا۔ حصرت شخص الہند قدس اللہ سرہ العزیز کو مالٹا میں قیدان کے کارنامول اورانگریز وشخشی اور آزادی جند کی جانباز انہ جدو جبد نے کرایا تھا۔

حضرت تمانوی رحمة الدّه عليه کويش خصرف سجح مسلمان مونے کا معتقد ہوں، بلکه ان کو بہت برداعالم باعمل اور صوفی کامل جانتا ہوں، باس ان کی رائے در بار دخر بیک آزادی ہند خلط

بہت بڑا عام ہائل اور صوبی کا کن جانما ہول، مہال ان فی رائے دربارہ حریب ازادی جند علام

استاد حضرت شیخ البند قدس ساللہ سر والعزیز کی رائے نہایت سیخ اور واجب الا تباع تھی اسٹالمی حضرت قدانوی کی اجتبادی تلطی جانتا ہوں جس کی وجہ سے حضرت قدانوی مرحوم کی شان میں

ر من المراق المراقي المراقي المراقي المراقي المراق المراقي المراقي المراقي الأول و ١٣٤٠هـ نه النتا في كرنا مول اورنه كل كالما في كاروار كلها مول ٢٠٠٠م ربي الأول و ١٣٤٠هـ

( مَكْتُوبِات شَنْ الإسلام مِن ١٢٥٥ و٢٥٠ ج)

7.7 موادی اجر حمین مسیعلی حضرت تفالوی رحمت الله علیه کے مرید تنے اور بردے عالم تنے دخالفاہ ابدادی قضارت تفالوی رحمت الله علیہ کے مرید تنے اور بردے قانوی نے ان کو انتخاب بول کے دخترت تفالوی نے ان کو انتخاب بول اور انہوں نے اس کی بری صورت اختیار کی احضرت تفالوی نے اس کی بری صورت اختیار کی امرام و احترام کا کوئی خیال شرکھا اور بہت می نامنا سے روبیا ختیار کیا ، جس پر حضرت تفالوی نے رسالہ مُو ذی مُسویُد لَکھا ، حضرت بدنی رحمت نالوی نے رسالہ مُو ذی مُسویُد لَکھا ، حضرت بدنی رحمت الله علیہ نے مکتوب فیل میں اس کی طرف اشار و فیل میں اس کی طرف اشار و فیلیا علیہ کے کا فیل اس کی الرف اشار و فیلیا علیہ کے کا فیل میں اس کی طرف اشار و فیلیا ہے کہ کی فیل عرب )

حضرت شخ الاسلام رحمة الندعلية قرير فم مات جي الـ مناص

"مولدی احمد حسن معبیل کا صدر مدری کے کام کا بخو فی انجام ندوے

N DECENDED STORE STORE ELLED BY سکنا قابل تعب امرے جس کانشاہم کرنا بھی بھٹکل ہوسکتا ہے، میرے ٹزدیک مولوی صاحب موصوف نے اینے پیر و مرشد (حضرت تحانویؓ) کے متعلق جواعلانات شاکع کیے بیں اس میں نہایت فاش فلطی کھائی ہےادراس کے برے نتائج کا خوف ہے بگراس کوان ہے ذکر کرنے كاموقعه جُوكو باتھ ندلگا كه يش بكرا ألياءاكر چداس بيس ان كى نيت بخير ہو، مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ بہ غیر مناسب ہوااورود مولوی صاحب کے لیے شاید معتر يوءو الله يحمينا وايناه وسنالر المسلمين من حوادث الدهر وسوء العواف آمين، ( كَتُوبات شَخُ البلام ص ٩٠ ج ٢) حفزت مولانا اشرف على صاحبٌ ظيفه مخاص حضرت قطب عالم حابق الداوالله ا صاحب قدل الله امرارة ما محملاتي مؤلف صام الحربين اجمد رضاخال في افتراء كما كهوه ا ہے رسالہ'' حفظ الا بمان'' میں لکھتے ہیں۔ کہ معاذ اللہ'' جناب رسول اللہ ﷺ کاعلم زید ، ممر و بلکہ چویاؤں کے برابر ہے'' حالاتکہ ان کی حمارت اور ساق وساق بالکل اس کے طلاف . اورخود مولا كامرعوم في المنية رسالت البيلة البنان في توضيح حفظ الإيمان اليس اس الزام کی تر دیدفرمائی ہے اور ہاتی عمارت کی الیمی عمدہ شرح فرمائی ہے جس ہے کوئی شیہ باق مبين روسكنا، بم لے اپنے رسالہ 'الشباب الثاقب علی المستر ق الكاذب' ميں ان جمله امور کے متعلق بوری تفصیل لکھ وی ہے۔ (نقش حیات جلداول ) حضرت شيخ الاسلام مولا نامد في قدّل سرة زابدهيين صاحب صلع مان أجنوم كوّر مرقر مات بين ــ '' هنزت مولانا قانوی کے مواعظ خرید کیجے اوران کودیکھا کیجے ''' ( نکتوبات شخ الاسلام ص۳۳۳ ج اول ) اور سیر علی آفندی کوتح مرفز ماتے ہیں کہ ا مومولانا تفانوي كےمواعظ بهت مفیدین بضروران كا مطالعه رکيس، على بداالقياس التربيت السالك المجي مفيد ي ( مُكتوبات شُخُ الاسلام بس ١١١ج دوم )

بیان القرآن کی ایک عبارت کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے موالانا عبدالمحق صاحب مدنی کو تحریر فرماتے ہیں:۔ 2000-2018/2018/2018/2018/2018 - SOSCOOLS ELLEVATION

طَالَعْتُ فِي تَفْسِيْر بَيَانِ الْقُرْانِ فَوَجَدُ الْعِبَارُةَ الْمُوْجُودَةَ هُالَكَ تَدْفَعُ اعْتِهِ اصْكُمْ النَّهِ ( كَتُومات شَخْ السَّالمُ بْسَامَ نَا) نیزمولا ناعبدالحق مدنی" کوتر رِفر ماتے ہیں کہ

وَامَّاعَدَهُ مَيُلِكُمُ إِلَى مَوْلَانَا الشَّرَفَ عَلِيَّ صَاحِبِ فَآرَاكُمُ مُخْطِئِنَ فِيُهِ (حوالهُ مالا)

مدرصدق در ہایا دی صاحب کونج برفر ماتے ہیں:۔

29 والانامه باعث سرفرازي جواء تفانه جيون ارزاني كمتعلق جحد روسیاه و تالائق ے اجازت جا بنا عجیب بات ہے بیں تو خود تی نا کارہ ہول، اس سے بڑھ کر کیا چیز خوثی کی جو عتی ہے کہ مقصد اصلی اور مجبوب حقیقی تک رسائی ہو، جوکہ حضرت مولانا ( تھانوی ) دامت تیم کی بارگاہ میں ارتیا ہو کا کا

از ولوبنده جمادی الثّانیه ۳۵ اه ( مُتوبات شُخُ الاسلام بس مهمان])

> ا بك م شدور بابا دى صاحب كوّم رفر ما يا جبكه و وقعان بحون بينيج ، و ئے تھے : 99 اینے مشاغل قلبید سے عافل شر ہیں، ذکر میں کوشاں رہیں مولانا ( تقانوی ) دامت برکاتهم کی خدمت میں جس قدر بیشنا اسب جو نفیمت جانیں، اس وقت جہاں تک ممکن جو ذکر کا خیال رہے اور قلب حاضر ہو، صحبة الشبخ خيرمن عبادة ستين سنة قول اكابرت حفرت مولانا کی څدمت میں سلام مستون اور استدعاه دعوات صالح صرف ہمت عرض كروي 66 ( مكتوبات شيخ الاسلام ص ١٣٠١١)

> > جمعيت علماءا سلام

اس نام ہے سب سے پہلے کلکت میں 1900ء میں سے جماعت قائم کی گی اور علامہ شہر احمد عثانی کواس کا صدر منتخب کیا گیا۔ ۱۳ اوتمبر ۱۹۴۹ موحضرت عثانی کے انتقال کے بعد علامہ سید سلمان ندوی اس سے صدر مقرر ہوئے۔ ۲۲ نومبر ۱۹۵۳ء حضرت سید صاحب کی رحلت کے بعد حفزت مفتی محرفتفع" اس کے صدر منتف ہوئے ۔ کچھ موسے بعد عفزت مفتی محمد حسن اس کے صدر اور حصرت مفتی محرشفیجاس کے نائب صدر مقرر ہوئے ۔صدر الیب مرحوم کے بارشل

ا لا مے نتام جمامتوں کو کالعدم قرار دے دیا۔ مارشل لا مے دوران کی حضرت مفتی مجد حسن کا انقال ہوگیا۔ (پروفیسر انوار الحن شرکوٹی " نے ای جمعیت کے ابتدائی اجاباں کی تفاصیل " حیات مثانی " بن تجریر کی بین - مارشل لاء کے بعد کے حالات جمین معلوم نیس بوسکے ) ١٩٥٧ ، كوجعترت مقتى محمودً في ماتان من عما وكاليك كونش والإقحار جس من جمعيت علیاء اسلام کو متحرک کرنے پر فود کیا گیا۔ ایو بی مارشل لاء کے دوران اپیے جماعت نکام انعلمیا م کے ہام سے اصلاحی وٹیلیٹی خدمات سرانجام ورق رقار حضرت مولانا احد علی لاہوری کے انْقَالِ (١٩٦١) كَيْ يُعد حضرت مولانا عبدالله ورفوائق "منظ امير سِنغ أورهنزت منتق محود" کو چنز ل میکرینزی بناویا گیا۔ جمعیت کا سب سے بندا کارنامہ پیرفنا کہ سب سے پہلے آسمیل فورم یر جمعیت کے داہنما حضرت مولا ناغلام فوٹ ہزاروی نے غیر اسلامی ماگلی قوانین کے خلاف منفرتی اسم بلی پیس بجر بیورآ واز افعائی اور مدلل طور پر ثابت کیا کہ عالمی قوانین قرآن وسنت ہے متصادم بإل-صدرالوب اورفاطم جنائ كصدارتي التخابات ثل جهيت فيرجا تبداري تَا كُدُونَى خَالَةِ نِ املائ مُلكت كَى سر براونه بن جائے . • ١٩٤٥ ، كے الكِشْ مِن جمعيت كومر كز يمي سات اسرحداسبلي مين جارا در بلوچستان اسبلي مين تين نشتين مل گلين و هغرت مفتي محودًا صرف وی ماد تک صوبة مرحد کے وزیرا علی دیں۔ اس دوران آپ نے تین ایم کا مفرمات ا باكتان فيرش شراب مرعام فردخت و في تني العويم حدث ال يريابندى الكان كان ـ أسانول كودية محفق شول يهود معاف كرديا كيا۔ 🧿 صوبة مرحد عن اردوز بان كالعليم الازي قرار ديدي كئ\_ جعیت علا داسلام کوییشرف حاصل ہے کہ علم ۱۹۵۷ وکوڈا دیا غول کے خلاف قوی سمبلی میں پائل وہ نے والے بل کیلئے سب سے تریاد وجد دجمد جمعیت کے ارکان اسمیل نے کا تھی۔ حضرت منتی محود نے محضر نامہ پڑھ کر سنایا تھا جبکہ دھنرت بٹرار وق کے لا ہوری کروپ کے جواب ي مستقل مقالة قرير فرمايا فلا - ١٩٧٠ م كالكشن ش حصرت منتي محود كم مقاليل شي ذيوه اساميل خان ہے ستر جنواليكش بار طلحة ہتے۔ وار العلوم مقانيہ كے بانی فضرت مولانا عبد الحق" ﴿ نِي المبلى مِين نفادُ اسلام كيك جوب بناه كوششين فرما مين ان كي تقاميل "ما في صورت مين شائع و و پیکی ہے۔ تشتیم ورنشیم کے یاوجوو آئ بھی مملکت یا کشان میں اسلامی علوم وفول کے ساتھ اسلاق آو العین کی سب بروی اور مؤکر جای جماعت مجی "جویت علام اسلام" ہے۔ CASES SEASON SERVICES SERVICES

جبادی خدمات

## باطل كيليّة تلوار.....

'' شالمی کامیدان اور دار العلوم کی زمین ایک بی حقیقت کے دور ن تھے فرق تیج وسنان اور قلم وڑیان کا نقا<sup>ون</sup>

یہ الفاظ تھیم الاسلام قاری طیب صاحب مہتم وارالعلوم دیو بند کے ہیں جوانہوں گے۔ ''آزادی مندوستان کاخاموش رہنما'' ہیں تجریفر مائے تھے۔

شاملی کے میدان ٹین کیا واقعات پیش آئے؟ حضرت ناٹوتو کی اور حضرت کنگودی گوئی مصائب کا سامنا کرنا پڑا؟ اور انہوں نے کس طرح میدان جہاد میں وراخت نبوت کا حق اوا کیا؟ سلسلۂ ویو بند کے منتدر کین وارث، جانھین شخ الہند حضرت مد فی کے قلم سے تفسیلات ما حظافر ما کیں :

ہمارے تنام اکا ہر( علماء الا بندوسہار نیورو منظفر گر ) حضرت شاوعیدالعزیز صاحب اور
ان کے طامید کے شاگر داور خوشر چین رہ ہیں۔ پیٹیس ہوسکتا تھا کہ حضرت شاوصاحب اور
ان کے خاتمان کے مسلک اور علم کے شاف چین رہ بیان ، چنانچ جب سیدصاحب کی تحریک جہاد
شروقل ہوئی تو حضرت حاجی عبدالرجیم صاحب شہید والی ( داوا پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھی ) اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور بہت ہے حضرات ( اطراف سیار نیور منظر تھی و فیرو کے ) اگر کیک تحریک
اللہ صاحب اور بہت ہے حضرات ( اطراف سیار نیور منظر تھی و فیرو کے ) اگر کیک تحریک
ہوئے اور ساتھ میں ساتھ سرحدی یا کر شہید ہوئے ۔ حضرت سیدصاحب رسمالتہ اور ان کے
اعتماد رہنا تھا۔ سرحدی تا کا می اور آئیس کی تعدار یوں ہے ان حضرات کو اختیائی شخف اور حس
احتماد رہنا تھا۔ سرحدی تا کا می اور آئیس کی تعدار یوں ہے ان حضرات کے قلب میں اختیائی

فصوصااطراف دہلی میں چکنی شروع ہوئی توان دھنرات کے جوش حریت میں نئی حرکت ہوئی ان بزرگوں نے محسول کیا کہ اس انقلاب میں حصہ لینا فرض اور لازم ہے۔ انگریز وں کے افعال ماضیہ اور احوال حاضرہ پر بخو بی مطلع تھے۔ اس تمام جماعت میں مصرت حافظ ضامن صاحب قدس الله مره العزيز زياده بيش بيش تقهه ( حفزت حافظ صاحب، قطب العالم میان جی نورمحرصا حب جمنجها نوی رحمه الله کے اولین اور اعلیٰ ترین خلفا ، میں ہے تھے، نسبت روحانه نبایت قوی اور بیمثل یا فی تلی میاخی صاحب مرحوم کی وفات کے وقت تک حضرت حاجی امدا دالله صاحب کی تنجیل سلوک تضوف بوری نہیں ہو کی تھی تو مہا تجی صاحب نے حضرت حالجی صاحب کو محیل کیلئے حافظ ضامن صاحب ہی کے سپر دکیا تھا۔ حضرت حاجی ابدا دالنه صاحب رحمه الله مايتح بك انقلاب ميں حافظ صاحب كے بهم نوا تو ضرور تلے مگر پیش پیش اوراس قدر زیاد و جوش میں مذہ تھے۔ای قصیہ تھانہ بھول میں میاں بی صاحب رحمہ اللہ علىه كرتيس خليفه مولانا في تحرصاحب ربيتا تتح چونگه تيمول معترات پير بھائي اورايک ہی مقدی ہتی میاں جی صاحب کے دراوز وگر ہتے۔ اس لیے آلیں میں میل جول اتحاد وانقاق بڑے پیانے پرر بٹا تھا گرمولا ناشخ محمد صاحب علوم عرب کے با قاعد و فاصل تھے۔ علماء دہلی ہے تمام نصاب علم ظاہر پڑھ کھے تھے۔ بخلاف حضرت حافظ صاحب اور حابثی صاحب کے کہ دوتوں حضرات نے علوم عربیہ کی پھیل نہیں کی تھی۔اگر چے نسبت باطنیہ میں بدر جها بزاھے ہوئے تھے۔اس بناء پر سائل شرعیہ فیس ہر دوحشرات مولانا کشی محمرصا حب بی کا اتباع کرتے تھے برسمتی ہے مولانا کی رائے یہ ہی گیا تگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہم مسلمانوں برفرض تو در کنارموجود واحوال میں جائز ہی خبیں۔اس اختلاف اورفتوی کی بناہ بر حضرت مولا نارشیداحمرصا حب اورحضرت مولا نامجمة قاسم صاحب کوان کے اوطان ( علاقوں ) ہے وونوں حضرات نے بلوایا۔ یہ دونوں حضرات اس سے بہت پہلے حضرت شاہ عمبدافنی صاحب محدوثی اور حضرت مولا نامملوک علی صاحب اور دیگر اساتند و دبلی ہے سندفراغ علوم عقلیہ ونقلیہ حاصل کرنکھے تھے اورانی ذکاوت اور مہارت میں لاری شہرت حاصل کر کے ملوک وظریقت کی منازل بھی طے *کریکے تھے۔* جب ہر دوحضرات ( مولا نانا ٹوتو کی اورمولا نا کُلُونیؓ ) پہنچ گئے تو ایک اجتماع میں اس سئلہ پر گفتگو ہوئی۔ حضرت نالوتو کی نے نہایت ، مولانا ﷺ محمد صاحب ہے یو جھا( چونکہ وہ بچاہیر تھے اس لیے ہمیشہان کا ادر

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY.

EXECUTACION DE CONTRA LA C

جاتاتها) كه حفرت كياوجه بكرآب ان وشمنان دين ووطن يرجهاد كوفرض بلكه جائز بمي تيس فرمائے توانبوں نے جواب دیا کہ ہمارے پائل اسلحداور آلات جہاڈیٹس میں۔ہم بالکل بے مروسامان ہیں۔مولانا ناتوتوی رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ کیا اتنابھی سامان نہیں ہے جتنا کہ غزوه يدرش تفا؟ اس برمولانا فيخ محمرصاحب في سكوت فرمايا ـ اس برحافظ ضامن صاحب نے فرمایا کہ مولانا بس مجھ میں آ گیااور پھر جہاد کی تیاری شروع ہوگئی اوراعلان کردیا گیا۔ حضرت حاجى الداد الله صاحب كوامام مقرركها كيااور حضرت مولانا محمرقاتهم نافوتوي كو سيەسالارا قوان قرار ديا گياا درحعنرت مولا نارشيد اجرگنگون گوقاضي بنايا گياا درمولا نامجرمنير صاحب ناٽوتو گااور حضرت حافظ ضامن صاحب تعاتوي کومينه ميسر و( دائيس يائيس کا )افسر قرارو با گنا۔ جونکہ اظراف وچھائب میں ندکورہ بالا حضرات کے تقوی وملم (انسوف اور تشرع) کا بہت زیادہ شہرہ تھا ان حضرات کے اخلاص اور ملبیت سے لوگ بہت زیادہ متاثر تقے۔ بھیشے سے ان کی و اِن داری اور خدا تری و کھتے رہے تھے اس کیے ان پر بہت زیادہ اعمّا وکرتے تھے،علاو دم یدین اور تلافہ و کے عام مسلمان بھی بے حد معتقد تھے اس کیے بہت تھوڑی مدے میں جوق درجوق اوگوں کا اجماع ناہونے دگا۔ اس وقت تک بتھیاروں پر پابندی نے تھی۔ عموماً لوگوں کے باس بتھیار تھے جس کو رکھنا اور سیکسنا مسلمان ضروری تجھتے تھے تگریہ ہتھمار برائے حتم کے تتھے۔ بندوقیل توڑے دارتھی۔ کارتو می رافلنیں نیجیں۔ یہ صرف آگریزی فرجوں کے پال تھیں، مجاہدین ہزاروں کی تعدادیش جمع ہو گئے تھے اور تھانہ بھون اور الحراف میں اسلامی حکومت قائم کر لی گئی اورانگریزون کے ماتحت دکام نکال دیئے گئے۔ خِرَآ ئی کُوتو یَفان سہار نیورے شاملی کو بھیجا گیا ہے آیک پلٹن اار دی ہے۔ رات کو پیمال ے گزرے کی۔اس خبرے لوگوں میں تشویش ہوئی کیونکہ جوہتھیاران مجامدین کے باس تھے و وآلوار بندوق آوڑے والی اور ہر چھے وقیر و شے مگر توپ کسی کے پاس نہی تو یخاند کا مقابلہ کس طرح کیاجائے گا۔ حضرت گنگوری نے فرمایا فکرمت کرو۔ مڑک ایک باغ کے گنارے ہے گزرتی تھی۔ حضرت مواد نارشیدا حمد صاحب گنگوی کو حميل يا حاليس مجاهدين برحضرت حاجي الداوالله" في اضرمقرر كرويا تحا- آب اسينه تمام ما تحقول أو المرباغ عن جيب مح اورب أوهم وياك ببل عن تيارد وورب عن عمل مرول ب كيب أيك وم قار كرنار بيناني بب بلنن مع توبنانه بال كرمائ المراي تو

نج سب نے بگدم فائر کیا۔ پلٹن گھرا گئی کہ خدا جانے کس فقررا دی یہاں چھیے ہوئے ہیں۔ فکم تو پخانہ چھوڈ کرسب بھاگ گئے۔ مفرت گنگوہی نے تو پخانہ کھنچ کر مفرت حاجی صاحب کی پچھ محبد کے سامنے لاکر ڈال ویا۔ اس سے لوگوں میں ان مفرات کی فراست، و کاوت، انون

منجد کے سامنے لاکر ڈال دیا۔اس سے تو بول میں ان حضرات کی فراست، ڈکاوت، حول حربیدگی مہارت،معاملہ بنجی اور ہرمتم کی قابلیت کا سکہ بیٹھ کیا۔

شاملی اس زمانہ بین مرکزی مقام تھا، مثلغ سبار ٹیور سے متعلق تھا، وہاں تحصیل ہجی تھی کچھوفو بھی طاقت بھی وہاں رہتی تھی۔ قرار پایا گداس پرحملہ کیا جائے چنا تھے چڑھائی ہوئی اور قدم کے انگرار جرارات سرالیس اور فریع کے سر مقطعہ مسالگی حدث

قیند کرلیا گیا۔ جو طاقت پولیس اور فوج کی وہاں تھی وہ مغلوب ہوگئے۔ میٹرت حافظ صاحبؓ ای ہنگامہ میں شہید ہوگئے ۔ معٹرت حافظ صاحبؓ کا شہید ہونا تھا کہ معاملہ بالکل محندُا پر گیا۔ ان کی شہادت سے پہلے روز انہ خبرآتی تھی کہ آئی فلاں مقام اگریزوں سے چین لیا گیا۔ آج

ان کی مہادی سے پیدروراند جرائی کی گذائی علاق میں اور جو استعمام میں پریون سے جدی ہوا ہا گیا۔ غلال مقام پر ہندوستانیوں کا قبضہ ہوا گر حافظ صاحب مرحوم کی شہادت کے بعد پہلے پہل خبر آئی کہ دبلی پرانگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور یکی حال ہر جکہ کی خبروں کا تقاراس سے پہلے گورے

ان سیوس پر سرایی میں جسے ہوئی ہوئی مان کی ایک جو ان کی جماعتوں کو جو گائے گھرتا تھا مگر فوجی چھپتے گھرتے تھے ایک ایک ہندوستانی سابان گوروں کی جماعتوں کو جو گائے گھرتا تھا مگر ابعد میں معاملہ بالکل برمکس ہو گیا۔

پہلے کمی گھیے میں گورا سابق چھپا ہوا تھا تو کاشت کارعورت نے اپنے گھرپ سے اے قل کرڈالانگر بعد میں معاملات اللے ہوگئے۔ حضرت شخ البندر حمداللہ فرمات تھے کہ ایسا

معلوم ہوتا تھا کہ بیتمام معاملہ جوش وخروش جنگ وجدال کا حضرت حافظ صاحب کی شہاوت کے لئے ( سکو بین طور پر ) کیا گیا تھا۔ ہبرحال حافظ صاحب کی شبادت اور دیلی کے سٹوط کی

خبر ہے لوگوں کی ہمتیں بالکل لیت ہوگئیں اور سب اپنے اپ اوطان آووا پس ہو گئے۔ تقدیر یہ تدبیر پر عالب آگئی، ہندوستانیوں کو اپنے اتعال سابقہ کی سزا المنی تھی ، گذشتہ

العاربية مرير روحاب التي بهروسايون والب العاب التي بالموسايون والب المان حابط في مراس في معارسها مصائب بإداش كيك القلم الحاكمين كرور بارعدالت مين كافي ننه تنظيرا البياجي الحررة جال بازيول كي برنش شهنشانيت كو مندوستانيول براس طرح مسلط كرديا كياجس طرح كوزات لكانے والے بعقی جاد كو بحرم برمساط كرديا جاتا ہے۔ جس ميں ششرافت بوتی ہے ته

رم وانسانی جدردی، ہندوستانیوں کوسپید برطانوی بھیٹریوں کےسامنے سرگوں کرنا قدرت کی تجویز بھی وہ جوکرر ہیں۔ تحریک انقلاب وآ زادی ناکام کردی گئی۔ غلامیت کا طوق پہلے ہے ہزاروں درجہ بوچس کرنے ہندوستانیوں اور پالخنےوس مسلمانوں کی گردن میں ڈافادیا گیا۔

- 90000000000 £ = 10 £ 1000 SC OF DECRESSION OF STORES

قصیہ فتانہ کبون اورا اس کے اطراف وجوانب کے وومقامات جن کی ٹرکایت کی وشن نے کردی بربادکردیے گئے۔

تقريباً يمي تفاصيل حصرت نالواتوي كي على وسبي وارث حضرت محليم الاسلام قاري طیب کے بیان فرمائے ہیں اور جب کیجہ لوگوں نے ان واقعات کے بارے میں شکوک وتَهْبات كادرواز وكلول ناجا بالوآب في دونوك الفاظ مين تحرير فرمايا:

ماس بارے میں معدوستان کی تاریخ سے باخر اور ارباب محقق کے نزو یک الیمی تحریری خواہ وہ تھی واپو بندی آسیت کی ہوں یا غیر واپو بند کی دھن ہے ان بزرگوں کی ان جہادی خدمات کی نقی ہوتی ہو، لا یعیاء ۔ اور قطعانا قابل الثقات ہیں ۔ اگر حسن ظن ہے کام لیا

جائے توان تحریرات کی زیادہ ہے زیادہ صرف بیاتو جیہ کی جاعتی ہے کہا کی تحریری وقت کے مرقوب كن عوالل كے متبع ميں محض ذاتی حد تک حزم واحتیاط كامظا ہرہ إن -

( دارالعلوم د بویندش ۴۶)

بہ حقیقت ہے کہ برطانوی سامران کے دور شاب میں او رفیین اور مصنفین کیلئے الیمی حتیاطین لازم ختین درنہ کوئی کتاب شائع ہی نہیں ہوئئی تھی یااشاعت کے فورا بعد میں منیط لر لی جاتی تھی ۔جن حضرات نے شُخُ الاحلام حضرت مدنی کے '' سفرنامه اسپر مالنا'' کا مطالعہ لیا ہوگا و وائل حقیقت حال ہے بخولی واقف ہوں گے۔

بات صرف شاملی کے معرکے تک ہی محد و خبیں بلکہ علیا رویو بند کی عام شہرت بھی انگریز دشتى بى تىچى ، چناتچە ۱۹۰۳ مەيلى جىپ مەرسەمغلا برعلوم سېار ئيور يىل فساد بهوا تو مجسئرىيە مظاېر

حسن نے دھمکی دیتے ہوئے گیا:

''میں باورصاحب (انگریز کلکٹر) ہے کہدوں گا کہ یہ سارا فساد غدر کے مشہور ہا فی رشید کا ہے اور بیرے اوگ اس کے جرگ کے جن ۔ " ( تذکرة الخلیل س ۲۱۲)

آگے برھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے حضرت گنگو ہی کے تاریخی فتویٰ ''فیصلہ الاعلام في دارالحرب ودارالاسلام" كي آخري الفاظ فل كرناجات جين تاكدا نداره ووجائ کہ ان درویشان خدامست نے کن کڑے حالات میں بھی شریعت کی ترجمانی کا فریضہ کس ٹابت قدی ہے سرانجام دیا۔ (اسل فتوی فاری میں ہے جبکہ اردور جمہ حضرت مفتی محمد تفقع نے قرمایا ہے)۔

FINE EN EXPLETE AN ON LEED TANK OF

ALL DATA SERVE AND SERVE A ''اب ہندوستان کی حالت پرخود فور کر لین کہ ای جگہ کفار نصاری (لیعنی ا گزرز۔ از ا ناقل ) کے احکام کا اجراء کس قوت وغلبہ کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی ادنی کلکٹریٹے تھم کروے کہ 🥞 مساجد میں جماعت اوا نہ کروتو کسی امیر وغریب کی مجال نہیں کہ ادا کر شکے اور جو کچھا دائے جمعہ وعیدین اورشل (بعض) تو اعدشرعیہ ہرجو کچھ ہور ہائے حض ان کے قانون کی وجہ سے کہ انہوں نے پہلم جاری گردیاہے کہ ہر خص اپنے اپنے نہ جب میں آ زادے کی کوائل سے مزاحمت کا حق حاصل میں ۔اورسلاطین اسلام کا دیا ہوا امن جو پیمان کے رہنے والوں کو حاصل قنا اب ایں کا کہیں نام ونشان نبیل کون عقل مند کہہ ملکا ہے کہ ہمیں جوا من شاہ عالم نے دیا ہوا تھا آ ن بھی جم ای امن کے ذریعے مامون بیٹھے ہوئے ہیں بلکے اس جدید کفارے حاصل ہوا ے اورای نصارتی کے دیئے ہوئے امن گے ذریعے تمام رعایا ہندوستان میں قیام یذیرے۔ کیکن اتسال بدارالحرب ( دارالحرب ہے مراد وہ مما لک میں جہاں کفار کا تساط ہو۔ تفصیلا كيليخ اصل فتوى و كيوليس \_از ناقل ) سويه مما لك وا قاليم عظيمه كيليخ شروذ نيس بلكه گاوَل اورشهر وغير وكيليخ شرط ہے جس كا مقصد صرف ميہ ہے كہ وہال ہے مدد پانچنا آسان ہے اور اگر كوئي کیے کہ اگرشاہ کابل یاشاہ روم کی طرف ہے مدد بھنچ جائے تو کفار کو ہندوستان ہے نکال کئے ہیں گر حاشا و کلامیہ بالکل سیحی نہیں بلکہ ان کا اخراج ہندوستان سے بخت مشکل ہے۔ میہ ہوے جہاداور عظیم الشان سامان جنگ کو جا بتا ہے۔ بہر حال تسلط کفار کا بندوستان پراس درجہ ش ے کے کسی وقت بھی کفار کا تسلط کی دارالحرب براس سے زیادہ مجبس ہوتا اور شعائز اسلامیہ جو مسلمان بیبال اداکرتے ہیں ودمخش ان کی اجازت ہے ہے درندمسلمانوں ہے زیادہ عاجز لونی رعایا نہیں ہے۔ ہندوؤں کوجھی آیک درجہ کارسوخ محکومت میں حاصل ہے مسلمانوں کووہ تجھی نہیں۔'( تالیفات رشید یہ ۸۔ ۲۶۷ ) حضرت گنگودیؓ نے محیدیں بند کرنے کی بات بطور فرض بیان فرمائی تھی کیکن مسلمانوں نے بہت جلد محد شہید سنخ لا ہور کے واقعہ میں خودا سے مشاہدہ کرلیا۔ حصرت شخخ البندگی ابندائی تحریک کی تفاصیل تو بهت طویل میں ،اس میں جہاد کا عضر کتنا

مضبوط تھا،مندرجہ ذیل اقتباس ہے اس کا انداز ولگایا جاسکتا ہے۔ ''اس تحریک کی ابتداء میں ضروری سمجھا گیا کہ چونکہ بغیر تشدد مندوستان ہے انگریز ول کا نکالنا اور وطن تزیز کا آزاد کراناممکن نہیں ہے اس کیلیئے مرکز اور اسلحہ اور سپائی (مجاہدین) معاددہ من معاددہ معاددہ میں معاددہ ہے۔ AC TO MORSON AND STATE OF THE S

فی وغیرہ ضروری ہیں۔ بناء ہریں مرکز ، یا شتان (آزاد قبائل) قرار دیا گیا کہ دہاں اسلحہ اور گیا ہے ہیں کا انتظام ہونا چاہئے اس کے علاوہ چونکہ آزاد قبائل کے نوجوان ہمیشہ جہاوگر تے گیا رہے ہیں اور قومی ہیکل اور جانباز ہوتے ہیں اس لیے ان کو تنق اور متحد کرنا اور ان میں جہاد کی اروح چونکنا بھی ضروی تصور کہا گیا''(نقش حیات س ۲۲۹)

علاء دیو بند ؓ نے جہاواور شہادت کی راہول کو کبھی ویران ٹیٹن ہونے دیا۔ حضرت ﷺ الہند جب اس دینا کو چھوڑ رہے تھے تو آپ نے آخری تمنا کیا ظاہر فریائی:

''مولانا شیراحمصاحب مرحوم کابیان ہے جھڑت نے تھوڑی دیرآ کلیکھول کرچیت کی طرف دیکھا پھر فرمایا کدمرنے کا تو پھیافسوں جیس ہے گرافسوں ہے کہ میں بستر برمرر ہاہوں، تمنا تو بیتنی کہ میں میدان جہاد میں ہوتا اور اعلاء کلمۃ الحق کے جرم میں میرے کلوے کیے جاتے۔اس کے بعد بلندآ واز سے اللہ اللہ سات مرتبہ کہا۔آ ٹھویں مرتبہ آ واز بند ہوگئی۔'' مانے۔اس کے بعد بلندآ واز سے اللہ اللہ سات مرتبہ کہا۔آ ٹھویں مرتبہ آ واز بند ہوگئی۔''

موضوع کی مناسبت ہے شخ الاسلام هفترت مولانا سیر صین احمد یدنی شکا پیرواقعہ بھی قابل ذکر ہے:

المران بے جواب من کر جیت علاء ہند کی طرف سے آپ فی کیٹر بنائے گئے، ہر ایک فی گیٹر کو وبلی جا کر سول نافر مائی کرنا اور گرفتار ہونا تھا۔ آپ کی طبیعت بخت علیل تھی، ناگوں میں زخم تھا،
علیا گیر نا وشوار تھا۔ مولا نا انور شاہ محدث شمیر گی کو مقصد روا گی کا علم ہوا، تو کہا کر بھیجا کہ اس حالت میں روانہ جو گئے۔ فر سزک مجمشریت کی گوارا نے فر مایا، ای حالت میں روانہ ہوگئے۔ فر سزک مجمشریت کی طرف سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوچا تھا، ویو بندا شیشن پر میرکش سے کہ ہوگئے۔ فر سزک مجمشریت کی طرف سے وارنٹ گرفتاری جا گئے انہیں کو بر تا ہے دور کہ ہوگئے اور بی سے کہا تھا وہ بھی تا کہ اردو کے وہ تو اُس چیش کیا آپ نے فر مایا میں اگر ہوئی تھیں جا نتا، اس نے کہا قلم وہ بھی تا کہ اردو میں روں۔ وہ خاصوش ہوگیا اور گاڑی چل پڑی۔ ظفر گراشیش پر تر جمہ کر کے لایا۔ اس میں کھا تھا کہ حال کہا گئے اپنا ہتھیا دو ب

MINDERSON STREET STREETS STREE

خصوصی امتیازات کی بناء پر نوٹس دوں گا۔ چنا نچھائی نے ای اسٹیشن پر دوسرا تحریری نوٹس فیش کیااور گرفتاری قبل میں آگی۔ حصرت کی بیرحالت تھی کہ گاڑی ہے آئر کر دوقعرم بھی چیناد شوار

ا خارای جگه تفوزی دیر کیلئے کری جیا دی گئی۔اس پر حضرت میٹھ گئے۔اس تمام تکلیف کے اباد جو دفریصہ جیاد کوچھوڑ نایا ملتزی کرنا گوارائیس فرمایا۔استقامت وعز میت کا بینادر واقعہ

مولا ناانسارالحق نے بیان کیا ہے۔ ( ہیں بڑے سلمان )

امام العصر حضرت علامدا آورشاہ کشمیری رقبة الشعلیہ کا علماء و یو بندیش علمی اعتبارے جو مقام ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ان کے بارے میں حضرت مولانا مناظر احسن گیلائی سما بیان علاحظ فر مائنس:

''اس موقع پر خیال آتا ہے کہ بسااوقات ان کی زبان مبارک ہے فقیر ان الفاظ کو سا کی کرتا تھا، فرماتے کہ '' مجھے پھوٹیں چاہئے صرف دو پیالیاں شمیری چاہئے کی دوسک ، ایک پنیز و ایک گھوڑا ' بظاہر مطلب مولانا کا پیہوتا کیاسلی اور سیخ زندگی ایک موس ملم کی بیہ ہے کہ میدان جہادیں اپناوفت صرف کرے ، ان کے دل کی بھی صرت فیقی صرت تھی ہاس کے مقابلے میں درس وبقر رئیں آبھیم تعلم کے جذبات کی ان کی نظروں میں کوئی قدرو قیت نہی کہ لیکن جے اللہ اوران کے رسول ملیا السلام کے ساتھ اپنے بھی تعلقات کو کوشش کر کے چہائے کے عادی تھے۔ ای طرق وہ اپنے دل کی اس آرز و کے متعلق بجائے لبی چوڑی تقریروں کے مرف خراجی کنایوں اورانشاروں میں بھی بھی تھوڑیا کر

بابم ألمر عليم و أريخم و الرشتم

کے نضیاتی افر کے ساتھ گزرجائے۔ ''(احاط دارالطوم میں ہیتے ہوئے دن ہس ۸۸) اکا ہر کے افکار و تعلیمات کی بدولت جہاد و شہادت کے الفاظ بھی بھی اہل دیو بند کیلئے اجنی نہیں رہے ۔ یمی وجہ ہے کہ جب 1929ء ٹیل روس پڑوی ملک افغانستان پر حملہ آ ور ہوا اور جہاد کی ابتداء ، بوئی اور یکی مدارس ہے جوتی در جوتی طلبہ سرز مین جہاد کا رخ کرنے گئے۔ چنانچے حضرت مولانا عبدالحق '' (بانی دارالعلوم حقائیہ آکوڑو مختک) نے انہی دنوں مجاہدین سے ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا تھا:

" ہم علماء دیو بندگی غلامی اور گفش برداری پرفخر محسوں کرتے ہیں ،انہوں نے جوحریت، آزادی اور جہاد کا سبق پڑھایا ہے اس پر جان دینا بین ایمان تجھتے ہیں ،اور یہی بات طلبہ ہے

CONTRACTOR SOURCES

BE 1-DECEMBER STORE STORESTORE STORESTORE E-1-1-1-18

بھی کہتار بتا ہوں۔ جب سے جہادشروع ہوا ہےتب دارالعلوم حقائیا نے بھی افغان طلبہ سے داخلہ حاضری اور آئے جانے پر برقتم کی پابندیاں ٹیم کردی جی سے طلبہ کی جماعتیں جوماء وماہ اور اس سے بھی زائد جہاویس شریک بوکروائیں آئی جی آؤدومری جماعتیں رواشہ و جاتی جس ۔ " ( ماہنا مدائحی فروری ۱۹۸۳ م)

أيك اورموقع يرارشاوفرمايا:

'' اُکیدنڈ الحمدنڈ، جس فرض کیلئے وارالعلوم خلامیا کی بنیاورکھی گئی تھی اللہ رب العزت مخطئل وکرم سے جہادافغانستان کی صورت میں میں نے اپنی آتھوں سے اسے و کیوایا۔'' (بابنامہ الحق منی 1940ء)

حضرے موصوف کا انتقال ہے رحتم بروز بدھ ٹیجر اسپتال میں ہوا۔ وفات ہے جُل آپ نے جو دعافر مائی اس کے بعض کلمات یہ جھے:

" پارالدا افغان مجاہدین کو فتح اور خلیہ عطافر ما، بارالدا افغان مجاہدین کے باتھوں کے حکول کو کو ارون سے بدل وے وبارالدا مجاہدین کے پاؤس کی خاک کو قتمن کیلیے ایم ہم بنا وے"

حضرت اقدی مفتی رشیدا حمد لدهها توی رصه الله علیہ کے جہادی حالات اور واقعات کو اپنی آتکھول ہے ویکھنے والے در جنول ٹیس بلک پینٹلز وں افراداب بھی زندو ہیں۔ حضرت کا اسفر نامہ جہاد افغانستان '' آپ کے عزم والول کی بہترین تصویرے۔ آپ نے اپنی وصایا

مستر نامہ جہاد افغانشان 'آپ ہے کر 'م و وولان ابھرین سور ہے۔ آپ ہے اپر میںا ہے متعلقین اورا حباب کو بہت تا کید کے ساتھ جبادیش محلی شرکت کا حکم دیا ہے۔ مناب

چاہ منہ العلوم الاسلامیہ ملامہ بنوری ناؤن کے شکا الحدیث حضرت مولانا مفتی اظام الدین شامز کی رحمتہ اللہ علیہ کا فریعند جہاداور جاندین سے تعلق اور عشق بہت ہی معروف و مشہور چیز ہے۔ 1999ء میں آپ نے اسلام آباد میں منعقہ والیک بیمینادے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے خلاف جہاد کا فتو کی ویااوراس کے بعدروز شہادت تک آپ برطرت کے

مبائل اورمصائب كاسامنا كرت اوے داون مل سين پررب-

افغانستان اور تشمیر میں شہید ہوئے والوں کا خوان تو مؤرفین کی گرونوں پر قراض رہے گا جس کیلئے بقیبیا خونم وفتر بھی ناکامی ہول ہے ، لیکن نو مرس ۲۰۰۳ و تک علاء و یو بندگی جن فہائندہ تنظیموں نے جہاد وشہادت کی بہار آخریں روایات کوسر ڈیمن افغانستان و تشمیر زندہ رکھاء ان

DONGE STORY ELLINE کے نام مندرجہ ذیل ہیں: 📭 تركة الجهادالإسلامي 🕜 رکة الحايدين 🕝 جمعية المحامد ين 🙆 جيش مرصلي الأوعليه وسلم آج بھی جب ہرست جہاد وتحامد ان کیلئے مصائب ومشکلات کی بلغارے معلاء و لوبند کے نام لیوا برقتم کے طعنوں ہے ہے نیاز ہوگر ایٹا سفر حاری رکھے ہوئے ہیں۔ ویوبند کی خاک ہے نسبت رکھنے والے تحالہ ان کی ہار کا انداز واپٹوں سے زیادہ فیبروں کوہے۔ علاء د بویند میں سے حضرت مولانا محد مسعوداز ہر کا جہادی کئر بچر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر پوری و ٹیا ہیں پھیل چکاہے۔ عرب اور پورپ کی مختلف اسلامی ویب سائنس نے مولانا ( کے بہت سے رسائل اعرفیت بر بھی جاری کرر کھے جیں۔ آپ کی بعض جہادی کتب اور رسائل جن كَ كُلُ أَكِي الله يشن جيب عظ بين، مندرجة إلى إين ا ♦ فضائل جهاه (علامه ابن المخاس كي كتاب مشارع الاشواق كي ايمان افروز تشريح) جہادرہت یافساد؟
 جہادابکہ محکم اور قطعی فریشہ
 جہادابکہ محکم اور قطعی فریشہ 🚯 سمات دن روشیٰ کے 🗷 ارے بٹس 🕜 دل کی کھی 🙆 سراغ حقیقت 1175 B 🛭 روزن زندال ے ۵ مشراتے دخم ۵ زادیاند 520 🚯 يېود کې چاليس ښاريال 🔬 وروس جهاد 🔕 اطف اللطف 🕥 خطبات جباد 🕜 تخذ سعادت 🛈 تعليم الجهاد ۵ رنگ داور 🛭 فقالحوّاد في معارف آيات الجهاد حضرت مولانا الفنل محد زيدمجد ام في بحى جهاد يركى قابل فقد ركتب تحرير فرما كى بين يمن

یں سے اغز وات النبی انہر آپ کی کتابیں خاص طور پر قابل مطالعہ ہیں۔

علماء دیوبندگی جہاوی خدمات کے آخر میں ہم تخریک طالبان کا ذکر کرنا ضروری تجھتے ہیں جنہوں نے چود وصدی بعدایک عمل اسلامی حکومت قائم کر کے دکھاوی۔ اس وامان، سابھی ورفاعی خدمات اور سادگی میں بلامبالفہ دنیا گی کوئی حکومت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب بھی طالبان کی کوئی مفصل تاریخ کلھی جائے گی اس میں علماء دیو بندکا تذکرواتو ضرور ہی آ کے گالیکن ناوا تقان حال کیلئے آخا کہنا ضروری ہے کیاس تحریک کے اکثر قائد این اٹھی دیئی، عداری کے تربیت یافتہ تھے جوما ، دیوبند سے وابشگی رکھتے ہیں۔

محرمقصودا حداثي كتاب البين نے كابل منے و يكھا، ميں لکھتے ہيں ۔۔

'' حجر یک طالبان کا فکری طور پرتعلق اہلسنت والجماعت سے قلما اور چونکدان کی ایک

یوی آکٹریت نے پاکستان کیا لیے بختلف ویٹی مدارس سے تعلیم حاصل کی تھی جو مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے تھے لبغدا طالبان کی علاء ویو بندا دران کے نظریات ہے جم آ جنگی اور دلچیں ایک قدرتی ہائے تھی۔ یکی وورشتہ تھا جس نے ملکی سرحدوں سے صرف نظر کر کے دونوں ملکوں کے رہنے والے مسلمانوں کو انتہائی قریب کردیا اور یوں محسوں جوئے لگا جیسا پاکستان کے ویٹی مدارس میں میڑھتے والے طلبا وسے لے کرافقالستان کے کو جساروں میں مورچے زن سب طلب ایک بی شیخ کے موتی ہیں۔

مجت ونظریے کے اس رشتے ہیں اگر چہ کئی بار ودنوں ہی طرف سے لوگوں کو گڑئی ا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چنا نچ طالبان کا نام لے کر پاکستان کے ویٹی مدارس پر'' وہشت گردوں'' کی تھیپ تیار کرنے کا الزام لگایا گیا جبکہ پاکستان ہیں رونما ہونے والے مختلف فسادات کوفرقہ واریت کا نام وے کرطالبان پر غربی اختیا پسندوں کی حمایت کا الزام عائد کیا گیا ۔۔۔۔ مگر اس سب بچھے کے باوجود مزار شریف سے لے کر کراچی تک اور پشاور سے لیکر فتار حار تک طالبان ایک ہی رہے اور آج بھی ایک ہی ہیں۔ جس طرح پاکستان کے مداری ہیں پڑھنے والے طلبہ نے اپنے افغان طلبہ بھا تیوں کا ساتھ ویا بالکل ایسے ہی افغان طلبہ نے بھی ان کے ساتھ وفا کی اور جرائی مرسلے پران کے کام آھے جب آئیس شرورت پڑی۔

یبہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ'' دیو بندیت'' ہی کے اس شختے نے طالبان کوخواہ مخواو پاکستان کے ان کم نظر لوگوں کی نگاہوں میں مجرم بنا دیا جومسلک دیو بندے اخسان ف رائے رکھتے تھے اور پھراس جرم کی پاواش میں طالبان کوان الوگوں کی جائب ہے افسوناگ صد حک الیسی مخالفت کا سامنا کر تا پڑا جوشا یہ غیرمسلموں نے بھی نہ کی تھی۔ تاہم مخالفت کا پیسلسلہ زیاد دیٹے چلا رکا کیونکہ طالبان نے ایک از کی اور مصنوعا مالیسونان سے طاب کر دیا کی وہ جس

زیاد و شام کا کیوفکہ طالبان نے اپنی ہے لیک اور مطبوط پالیسیول سے ثابت کردیا کردہ فق کی آواز کے کرا تھے ہیں ہتی بات کہتے ہیں ، جی بات شتے ہیں اور جی پرای مرممان کا شیوہ

ے۔'

یر میں ہے کہ جب ہے آر زمائش کی جوائیں چلی جیں، پھیدد یو بندی نبیت رکھنے والے اوگ طالبان کوخواب پریشاں کی طرح مجولنا جاہ رہے جیں، پچھ بعیدتش کہ کل اس نبیت کا بھی انکارکردیا جائے لیکن ایسے حضرات کویا در کھنا جا ہے کہ قوم کا حافظ اتنا کمز وہیں کہ وہ شب دروزا ہے بھول جا کمیں، جب آپ کی ہر تقریر کا اول وآخر ملا کھر ممرا لمجا بد حفظ اللہ تقالی تھے اور آپ کی ہر گفتگو کی تان طالبان پرٹونی تھی۔



## علماء ديوبند .....زبان وبيان

اگراوپ صرف تصوراتی اور تخیلاتی دنیا آباد کرنے کا ٹامنییں بلکہ مدجیتی جائتی زندگی میں زبان و بیان کی دکھٹی ورعنائی کاعنوان ہے تو یقین جانیئے اردواد ب کی کوئی تاریخ بھی علماء دیو بندگی کا وشوں کے بضرفکمل نہیں ہونگتی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علماء نے فاری اور عر نی تراکیب کے ذریعہ اردو کے دامن کو بوجمل بنانے کی نادانستہ کوشش کی ہے۔اردو زبان جیسا کہ ماہرین بتاتے ہیں کہ گھاٹ گھاٹ کا بانی ہیئے ہوئے ہے،ای میں مختلف زبانوں کے الفاظ یا ہم یوں شیر وشکر ہوجاتے ہیں کہ اجنبیت کا احساس باتی نہیں رہتا۔ اس لیے صرف آتی بات ہرگز قابل اعتراض نہیں ہو عتی کد دیگر زبانوں کے الفاظ وضرب الامثال کو کیون استعمال کما گیا۔البتہ سالک تاریخی حقیقت ہے کہ انگر مزوں کی طرف ہے اردو کی ترقی کیلئے قائم کرد واولین اوارے'' فورٹ ولیم کا جُنُ ''اور'' اور پیٹل سوسائی'' کے بعدار دوزیان عربی اور فاری کے بحائے انگریزی ہے زیاد دمتا تر ہوئی۔ علما ہ کا طبقہ جوال ا وقت ہجا بلور پرانگریز ی تعلیم کے مخالف تھاء اس وائر واثر سے باہر رہا اور وہ عربی وفاری اصطلاحات ہی استعمال کرتارہا۔ آج اردوزیان میں قابلیت کی پہنتی نے بیدون وکھایا ہے ک اینچے خاصے بارھے لکھے لوگ بھی "مشتدرہ تو می زبان" کا مطلب ٹیس جانتے اور عبدالماحيد دريا باوي كے بقول اردو كے اويب اعظم مولانا آزاد كى'' تذكرو'' اور''غمار غاطر'' نتک پڑھنے ہے عاجزا ہیں۔ان ھالات میں جب استقبال اور الوواغ جیے الفاظ بھی عربی کے گاڑھے اور تقتل لفظ شار ہونے لکیس واگر کوئی تحفی ملا و کی اروو براعتزامش کرے تو ہاکش درست ہے ۔ پھر یہ ہات بھی لمحوظ خاطر رڈٹی جیاہئے کہ فتی کہا ہوں میں بہر حال فی زبان کا استعال ضروری ہوتا ہے۔ اب علم فقہ ہے بالکل نابلہ مخض اگر

MENNESSME SAMENMA E-ALADM

" عالمگيري" ڪاردوڙ جه کومشکل بتائے تو بالکل بجاہے۔

علاء دیوبندگی تضنیفات نے اردوزبان کوجو ڈخیرہ عطا کیا ہے، اس کا اندازہ " تالیفی خدمات "کی تفصیل دکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ پانی ءوارا اعلوم دیوبند هشرت نانوتو کی کی تمام علمی سنب مجمی اردو میں جیں۔ قصائد قائمی آپ کے اشعار کا مجموعہ ہے اس میں ہے "قصیدہ بہاریڈ" کے بیاشعار ملاحظ فرما ہے:

جیوں تو ساتھ سگان جرم کے جیرے پکروں مرد وار مرد وار مرد وار اور کی بدینہ کے مور وار اور اور کی بدینہ کے مور وار اور کی بدینہ کا کی بی مرگ اور کے روفنے کے آئ پان قار والے بی مرتب کیاں مشت خاک تائم کا کہ جائے کوچۂ اطہر میں جیرے بن کے فہار ایس اے درود پڑھ کر این پراور این کی آل پہ تو بھی جو خرش بوں تھے ہے دہ اور این کی فرت اطہار ایک ایک عزت اطہار ایک ایک عزت اطہار ایک کی فرت اطراد کی فرت کی فرت اطراد کی فرت کی کی فرت کی کر کی کی فرت کی فرت کی فرت کی فرت کی کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر ک

هنترت شیخ البند کے اشعاد کا مجبور '' کلیات شیخ البند '' کے نام سے پہلے هنرت مولانا سید اصغر حسین صاحبؒ نے اور اب ڈ اکٹر ابو سلمان شاہجہان پوری نے مفید اضافوں کے ساتھ شائع کردیا ہے۔ معنرت منگودی کی وفات پر کیے گئے مرہیے ہیں سے چندا شعار طاحظ فرمائیں :

> نگل کر مس نے آبادی سے صحرا کو کیا مسکن چنن ہے وشت اور گھر بین ہے ویرانی کا ویرانی ووسحرا و کھنے سے جس کے گھر یاد آئی جاتا تھا اب اس کو یاد داواتی ہے بیرے گھر کی ویرانی کہاں لونیس گہاں ترجیس کہاں دل کھول کردو تیس گبلر خون کرتی ہے وار فنا کی تگ میدانی

کف افسوں ملنے کی نہ ہو ہاتھوں کو جب مہلت لریں کا ہے ہے چر زخم جگر کی ہم مگسرانی اجوم ربح وعم جول بكا كي حد أيس، اب يم مرایا ول بنیں یا چھم، ہے یہ سخت جرانی حضرت مفتی گذشفیع" کااردووفاری کلام" مشکول" کے آخر میں شاقع ہو چکا ہے، آپ جب مدينه متوره آخريف لے محج تو، وين آپ نے مشق ومحبت كے تاثرات يمن ڈولي جو كی ایک لعت کی افعت کے بیاشعار برد میاورانداز دنگا کمیں کر کس عالم جذب بیں کے گئے ہیں: پر بین نظر گنبہ فعرا ہے وہ ہے نچر نام خدا، روف جنت میں قدم ہے پھر فلک خدا کہ سامنے محراب نبی ہے پير ہر ہے۔ پير ہر ہے مرا اور ترا نقش قدم ہے کار طور علی محراب نجی ہے کہ کوئی طور ول شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی تم ہے مجر منت دریان کا افزاز ما ب اب ڈر ہے کی کاہ ندائی پیز کا مم ہے۔ يجر بارگ سيد گونين بيل پيخا یہ ال کا گرم ان کا کرم ان کا کرم ہے یہ ڈرڈ تاجے ہے خورشید یہ دامان و کھ ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ و حشم ہے ہر موتے بدان بھی جو زبال بن کے کرے شکر کم ہے بخدا ان کی عنایات ہے تم ہے رگ زگ بین محت ہو رمول عربی کی جنت کے خوائن کی کی کا کا سلم ہے

> وہ رحمت عالم ہے شہ اسور و احم وہ سید کوئین ہے آتاۓ الم ہے

> > ALDERS STATES STATES

وہ عالم اوجید کا مظہر ہے کہ جس میں مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ جم ہے ول تحت رمول عرفی کننے کو بے جین عالم ہے تخیر کا زبان ہے نہ کلم ہے حضرت قاری تحد طیب کا اُحتیہ کلام بھی بہت مقبول ہے۔ آپ نے ایک لعت کبی ہے یڑھتے اور دیکھتے ، دل کی دنیامیں کیسے جذبات عشق ومحت انگزائی لیتے ہیں: .... نی اگرم، شفح اعظم، ذکھے ولوں کا پیام لے لو تمام ونیا کے ہم ستائے، کھڑے ہوئے میں سلام لے او الكت التى ي جز وهارا تظر ي روايش ي كنارا نبیں کوئی ناخدا جاراء خبر تو عالی مقام لے او قدم قدم پر ہے خوف رہزن ، زیٹن بھی دنمن فلک بھی ونمن زمانہ ہم سے ہوا ہے برخمن ، تنہی محبت سے کام لے لو مجمی تفاضا وفا کا ہم ہے، بھی نداق جفا ہے ہم ہے تمام دنیا نخا ہے ہم ہے، فجر تو فجر الانام لے لو یہ کیسی منزل یہ آگئ ہے، نہ کوئی اینا نہ ہم کسی کے تم اینے دامن بیں آج آقا تمام اینے غلام لے لو بدول میں ار مال ہے اپنے طبیب مزار اقدی پیرجائے آگ دن سناؤن ان کو بین حال دل کا ،کبون بین ان سے حمام لیاد حضرت مولا نا مناظر احسن گیلانی "اردونثر کے تو پادشاہ تھے ہی وان کا قلم حدود اور سرحدول کے قبودات سے ناواقف تھا، مجرفظم میں بھی ان کا بایہ بہت بلند ہے، ایک دلش اُدے شريف ملاحظه كرزارة پر آیک سے کمرا کر، بر شغل سے گھرا کر ہر نقل سے شرہا کر، ہر کام سے مجھتا کر

ے سال نہ سابانے، نے علم نہ عرفانے

نے فعل نہ احماثے، نے دین نہ ایمائے آید بدرت بنگرہ اے خاتم حاك كرياني، با سيت برياني با ديدة كريائ، با افك فرادات آمد بدرے بنگر، اے خاتم با تاك و فغالے، با خورش ينبالے یا دانش جرانے یا <sup>مخت</sup>ل بریشانے آمد بدرت بمکر، اے خاتم اے برور پر برورد اے دیے پر رہر اے آگہ ڈگی افرہ پر کہتر ہ پر مہتر للاكبر والاصغر، اے طعت تو مظیر للاول والآخر، اے رقم جیاں پرور آٹائے کرم گھڑ، آند بدرت انگر

ا تا ہے گرم مستر، اللہ بدرت ہمر هنزت مولانا آتی عثانی کا منظوم کلام بھی خوب ہے۔انتہائی عا بزی اور ہے کئی کے جذیات ہے معمور مناجات الی کا ایک تمونہ ملاحظ قریا کیں:

مجھے زندگی میں یا رباسر بندگی عطا کر کوے دل کی ہے جس کوغ عاشق عطا کر سرے دل کی جہ حل کوغ عاشق عطا کر سرے دل کی وحرا کوئی ہے کلی عطا کر جو مجھی سے او لگا دے، جو مجھے مرا پتا وے مرے بعید کی زبال میں مجھے گربی عطا کر میں سمجھی ہے کوئے وال کی جو باول کی سمجھی ہے کوئے وال کی میں سمجھی ہے کوئے وال کی میں سمجھی ہے کوئے وال کی میں سمجھی عطا کر مجھے دوق و شوق منول کی جان کی میافت بری دور ہے ایسی تک رگ جان کی میافت

جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر مجری انجین میں رہ کر نہ ہوں آشا کی ہے مجھے دوستوں کے جمرمت میں وہ بیکسی عطا کر کمیں جھکوڈی شجا میں بیاند جیرے جلیوں کے جو دلوں میں نور کردے، وہ روشی عطا کر مجھے تیری جبتو ہو، مرے دل میں تو ہی تو ہو مرے قلب کو اور فیض ور عارفی عطا کر

1+1 3800 9000 90000

اردونٹر میں یالخصوص حضرت مولانا مناظرا حسن گیلانی "کی النبی الخاتم ( صلی الله علیہ وسلم ) ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔اس کے ابتدائی پیرا گراف میں آپ کے تلم کی جولائیاں پورے مروج پر بیں۔ملاحظ فرما کمیں ا

" بوں آئے گوتو سب ہی آئے ،سب بیں آئے ،سب جارآ گے ،سب جارآ ہے اسب جارا ہے (سلام ہوان پر ) کے

ہری سخس گھڑ یوں میں آئے ،لیوں کیا سیجے ان میں جو بھی آیا جائے کیلئے آیا۔ پر ایک اور

مرف ایک جو آیا اور آئے ہی کیلئے آیا، وہی جوا گئے کے بعد پھڑ بھی تیں ڈویا، پر کا اور چھاتا ہی

جا جارہا ہے ۔ روحا اور بردھتا ہی چا جارہا ہے بڑ ھا اور چو میں تی چا جارہا ہے ،سب جائے

میں ، اور سحوں کو جائنا ہی چا ہے کہ جہیں گئاب وی گئی اور جو نیوت کے ساتھ گھڑ ہے گئے

میں ، اور سحوں کو جائنا ہی چا ہے کہ جہیں گئاب وی گئی اور جو نیوت کے ساتھ گھڑ ہے گئے

موساتا ہے پچھاوں میں جی اس طرح ہے جس طرح تر پہلول میں تھا۔ دوروا لے جی اس کو گھڑ گیا۔

ای طرح پارٹ پارہ ہیں اور بھیشہ پائے رہیں گے۔ جس طرح تر زو کیا۔ والوں نے پالے تھا جو آئ

ہی ای طرح کی پیچانا جاتا ہے اور بھوٹ بیچانا جائے گا جس طرح کی دو تو ہا گیا گیا تھا تھا کہ آئی کے صرف آئی کے وال گئے جائے کہ ای کا چہانا گیا تھا گا کہ ای کے سے صرف ای کے وال گئے رات گئیں ۔ ایک ای کی کا جمال کی دو تی ہو اور ان اور حصرت میں اور ان کے ہو اس ایک کا چہانا ہے جس کی دو تی ہو ان اور حصرت میں اور ان کے ہیں۔ اس کو بیانا کی کی تراث کے جس طرف ای کی و تی ہو ان اور حصرت میں اور ان کے جس طرف ای کی دو تی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی گئی ہو کی گئی ہو کی گئی ہو کا کہ ہو کی گئی ہو کیا گیا تھا ہے ۔ "

حضرت مولانا موسف لده سانوی شهید کی «شخصیات و تأکرات" میں بہترین شخصی خاکے موجود میں۔ آیک نمونہ طاحظ فرمائیں:

اصغر حسين صاحبٌ كي ^ خواب شيرين الشّابكار كادرجير لفتي جي به

"أَ فِي كَا وَنِ يَا كُنتَانِ كَيْ عَلَى وويني تاريُّ مِن الكِ النَّاكِ مِن مُحَاوِر جَالَ كُلَّازِ المبيدكي

PARTICIPATION OF THE PARTICIPATION OF THE

MACHINEANA MACAMALESIAN

حیثیت سے یادگار رہے گا۔ آئ آقیم علم کا تاجدار، مشد ولایت کا صدر نشین، گلش دین کا یا غبان ، حریم نبوت کا پاسیان ، ولی اللبی سلسلہ کا امین ، قائی حکمت کا راز دان ، انوری علوم و معارف کا دارث علم ومعرفت کا بحرمواج ، اسرار شریعت کا تحتدرس ، ہر وسیادت کا گل سرسید، سیدز کریا کا گفت جگر، شیخ آدم جوری گی آئے گھ کا تاراز سینی خانوادہ کا چیٹم و چراغ ، دوومان نبوت کا چانداور سیادت وقیادت گا آفیاب و نیا کے افق سے خائب ہوگیا۔ ہمارے شیخ السیدالامام محمد بوسف البعوری الحقیق رصات فریا گئے۔ اناللہ وا ناالیہ راجعون۔

موت کوئی اچنیعا چیز نمیس که اس پر خیرت و تنجب کا اظهار کیا جائے۔ بیسنت بنی آ دم ہے، یہاں کا آنائی جانے کی تمہید ہے یہاں جو بھی آیا جانے کیلئے آیا اسرائے عالم کا ہرمسافر منزل عدم کاراہ تورد ہے۔

## ل مملك يشادي كل يوم لدوا للموت وابتوا للخراب

الل نظرنصور حیرت بین کدمتان دین دوانش انگی ،علیا میهوت بین که ملم وفتا بهت کی بساط الٹ کی۔ دانشوروں کوغم ہے کہ فسیات وسیادت کی مستدخالی ہوگی۔اہل حق سرا ہے۔ بین کدان کی ڈھال چین گئی۔ بیبیوں اور ہے کسوں کوصد مدہ کدان کا مشفق ومر بی اٹھ گیا۔ عالم اسلام مغموم ہے کہ مات ایک دید دوررا ہنما ہے محروم ہوگئی۔ (شخصیات دتا ترات ہیں ۱۳) حضرت مولانا محرقتی ختانی کی کتاب '' لقوش رفتگاں'' کا ایک دلچپ اور پرلطف اقتماس برخصیں اور محطوظ ہوں:

'' جانتا ہوں کہ بیدوس فرسا واقعات پیش آ بچے ، مانتا ہوں کہ بید دیا فافی ہے اور اس میں بھائی جان ہوں کہ بیدوس فرسا واقعات پیش آ بچے ، مانتا ہوں کہ بید دیا فافی ہا یا بیا واقع نوس میں بھائی جان ہیں ہوگی کو گیا گروں ہو بھائی جان کے بھائی جان ہے ہوئی ہا ہوگئی گیا ہے اور اس کے ساتھ '' مظاہم'' کے بجائے '' سم حوم و مغفور'' کے الفاظ لکھتے ہوئے ول پر لرزہ ، ہاتھوں میں کیکیا ہت اور جم میں جم جمری بیدا کردیتی ہے۔ ہم وقت ، ہم آن اور ہم لحد سائے رہنے والی اس کی کھول بھیے ہی ہوا کہ سائے دہنے والی اس کے سارے والی وقع سے مشکر اجنوں کے پھول بھیے رتی مموول ہوگئی ۔ اور بھیشنے کی طرح ول کے سارے والی وقع و سے مشکر اجنوں کے پھول بھیے رتی مموول ہوگئی ۔ اور بیو ڈراؤ کا خواب جو ایک ہفتہ سے نظر و سے گی حفول کے میارے والی وقع و سے گئی ہوئی ۔ اور پو ڈراؤ کا خواب جو ایک ہفتہ سے نظر اور بھی ہوئی کی اور ایک موقع ہوئی ۔ اور کو کیا ہوئی کرونے والی اس محبت بھری آ واز کو کیا ۔ اور بیو مر بر بریشانی کے موقع پر تسلی اور سکون کا بیغا م بن کر سائی دیتی تھی اور اس جی بیک جیک جو موقع پر تسلی اور سکون کا بیغا م بن کر سائی دیتی تھی اور اس جی بیک جو موقع پر تسلی اور سون کا بیغا م بن کر سائی دیتی تھی اور اس جی بیک جو موقع پر تسلی اور سون کا بیغا م بن کر سائی دیتی تھی اور اس جی بیک جیک جو موقع پر تسلی اور سون کا بیغا م بن کر سائی دیتی تھی اور اس جی بیک جیک کے موقع پر تسلی اور سون کا بیغا م بن کر سائی دیتی تھی اور اس جی بیک خواب جی ایک موقع پر تسلی اور سون کو بیغا میں کر دی تھی اور اس جو ہر بر بیشانی کی موقع پر تسلی اور سون کو بر بر بیشانی کی موقع پر تسلی اور سون کی کھی اور سون کو بیغا میں کر دی تھی اور اس جو ہر بر بیشانی کی موقع پر تسلی اور سون کی تاریخ کی دور اس کر در بیشانی کی دور بی کر کھی اور سون کی کھی کی کو کھی کی کو کی کو کی کو کی کھی کی کو کو کو کی کھی کو کی کھی کے کو کھی کی کو کھی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کر کو کو کو کی کو کو کر کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو

STREET, STREET, E. S. S. S. D. S. D. S. C. ہوتا ہے کہ وہ فموں کے اس انبود میں لیک بیک سٹائی دیکی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی لدّت وطاوت ع جم و جان كا كوشه كوش مكون يا جائيگا۔ وه آواز جس في برتفن كمثرى 🚆 میں مال باب، ممین جمائی اور بیوی مجول سے لے کرایے تمام عزیز وا قارب اور دوست احباب کے حوصلے ابھارے۔ جس نے ہرنازک موڑی، یہاں تک کدایے آخری لوات تک ا پول برا بول سب كى ۋىھارى بنا بھائى جى نے ايك عرصة تك ملم وادب اوروين وسياست کی مختلیں زندہ رخیس اور جس کی تقه بارچبک سے لا ہور کے علی واد بی حلقے اب بھی مترنم ہیں کیسے بیقین کراوں کہا ب ووضعے جی دوبارہ سنائی نہیں دے گی \_ زمزموں ہے جس کے لذت کیرا بٹک گوش ہے کیا وہ آواز اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہے لکین نہیں!اب بہ یقین کرنا پڑے گا قدرت کے قوانین ائل ہیں اوراس متم کی جذباتی ولئے شاعری ہے ان کامفہوم بدلائیں کرتا۔ اگر کوئی تخت ہے بخت میت یا بردی ہے بردی قیت کی جانے والے گووالیں لاعلق تو میں سب سے میلے اپنے بھائی جان کوموت کے بچوں سے چین کرای" کاشانہ ڈکی" کو دوبارہ خوشیوں ہے آباد کرنے کی کوشش کرنا جوابھی چندروز پہلے تک مسرتون کا گبوارہ تھا اور آج آ ٹسوؤں بیں بہدرہا ہے۔اگر کی بڑی ہے بڑی قربانی کے ذرايد كى كى موت كومؤخر كرنامكن موتا تو مين سب سے يميل جمائى جان كواست ان شكت اً والدين كيرمامنے لاكٹرا كرتا جنهول نے اس منعفی ميں بستر علالت يرايب بينے كا زخم سها ے کیکن نقذ ہر کے فیصلوں میں اس اگر تگر کی گنجائش فیمیں ، میں کیا اور میر اصد مہ کیا؟ اور اس صدے کودور کرنے کیلئے میری کسی قربانی کی حقیقت کیا؟ اس زمین کے سنے برسب سے برا صدمها بوبكرصد بق "مجمر فاروق "معثان نبي "معلى المرتضيّ ،صديقه عائشٌ فاطمة الزبرةُ اورتمام صحابہؓ نے سہاتھا۔ قربانی چیش کرنے کا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حیال شاروں پر یخنا تغاا درا گرکوئی بردی ہے بردی قربانی کسی کی اجل کے فیصلے کونلاسکتی تو وہ یقینا سرکار دوعالم مجمہ مصطفی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک سائس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں تجھاور کر ویتے۔ لیکن تحکیم وعلیم کا بنایا ہوا یہ کارخانہ حیات کوئی بٹسی تھیل نہیں ہے جس کے فصلے آرز وؤں ہتمناؤں اور حسر تول کے ہدار پر گروش کیا کریں یتم ایک محدود وائزے بیں رہ کر سو پیتے ہو ہتنہاری ساری تمنائیں اور حسر نیل ای نگ دائرے سے وابستہ ہیں۔اس دائرے

ے باہر وہاں تک الن کی رسائی نہیں جہال ہے پوری کا گنات کا نظام کنٹر ول ہور ہاہے، جہاں کا ئنات کی ہرچیز کی گھڑی گھڑی کا حساب مقرد ہے اور جہاں کی متحکم اور تعلیمانہ منصوبہ بندی

ی میں گوئی جیول ٹیمیں ہے۔ آگر تھہیں ال متحکم منصوبہ بندی اوراس میں پنہاں عکمتوں کا علم ٹیمیں تو ان حکیمانہ منصوبہ بندیوں کا قصور ٹیمیں تمہاری جہالت کا تصور ہے۔ تم اس کا نبات میں خدائی کے افقیارات کے کرنہیں خدا کے بندے بن کرآئے ہولہٰذا مشیت کی حکمتوں کو جھا تکتے پھر نا تمہارا کا مٹیمیں ہمہارا کا مریدے کہ قدرت کے فیصلوں کے آگے سرتسلیم قرکر داوران کی حکمتوں

کواللہ کے توالے کردو۔ ( نقوش رفتگاں ص ۲۴ ) اردو زبان کی گھر گھر اور قریبہ قریبہ اشاعت میں علیا ، دیو بند کی صرف دو کتابوں تعلیم

الاسلام اور بہشتی زبور نے جوگر دارا دا کیا ہے وہ بڑی بڑی ادبی غدیات پر بھاری ہے۔ عربی ادب میں بھی حضرت مولا نااعز از علی صاحب کی '' فقۃ العرب مع حاشر'' حضرت

مولانا محمد يوسف بنوري كي "فحية العنهر في حياة الانور" مطرت مفتى محمد شفيع كا عربي كلام الداد الله الله المناسكة المن

" الشحات" اور حضرت علامه انورشاه تشميري كاحيار سوع بي اشعار پرششتل رساله مضرب الخاتم على حدوث العالم" مفيدات في قرار د يح حاسكة بن \_

چکتے چکتے ''تلخے: العنم نی حیاۃ الانور'' کا ایک اقتباس بھی ملاحظہ فرماتے جا کمیں جو استاد وشاگر د (علامہ انورشاء تشمیریؓ اور مولانا محمہ یوسف بنوریؓ) دونوں بی کے ادبی کمال کا

الشيخ و تعبيراته الأدبية في أبحاث فقهية وحديثية

نعم، إن عامة صنيعه في ترصيفه و ترصيعه و بما يشبه في إيجازه و إطسابه كلام سيبويه في كتابه، أو ابن الهمام في "تحريره"، ولكن أين السيرافي ليسير في مسيره و أين ابن اميره لتقريره وتحيره و أين يؤتي بأميره لتصويره وتبسيره، فدونك اعتباراً بمن غير، أو استعباراً بالعبر، وإياك و الملام على أحد من الأعلام، فإنهم على علم و قفوا، و بيصر ناقد كفوا، فلا تهرف بما لا تعرف، وأحمد عند التنكير ينصر ف.

رُّ وأحاول أن أهدى نـماذج مستطرفة من عباراته المستظرفة، يهتز المثلها الألباب طرباً، وقضى لـذوق الأذواق أرباً: "إذا ذا قها من ذاقها

آ نینددارے۔

STREET PROPERTIES

يسمطق". و كاتها من باب المعاياة والأحاجي العلمية، وأريد أن اكتفى بالمثالين اختصاراً، و كيف؟ وأنا أنظم أمثال هذه الدرد المتتورة في مؤلفاته، طال بنا الخطب و تجاو زنا القصد، والله الموفق.

حز پیرتضیددات کیلینے محرومیدانشد قاملی حیدرآ بادی کامقالی مماناء دیو بندگ ادبی خدمات الماد دید فرما تھی ۔



AND THE SAME OF TH

### ..... پیتیرے پُر اَسرار بندے

اگے سنجات میں آپ اُن ہستیوں کے خضر حالات زندگی پڑھنے جارہ ہیں جن بٹن وقت کے بائد مرتبہ محد ثین بھی ہیں اورا پنے زیانے کے بائد مرتبہ محد ثین بھی ان میں قابل صدر شک فتہا ، بھی ہیں اور بڑر واکساری کے حال دل کی و نیا ہر لیے والے مباہد بن بھی ہیں اور بڑر واکساری کے حال دل کی و نیا ہر لیے والے مبلغین بھی ان میں تر معرفت کے شاور صوفیا ، بھی ہیں اور نامور اہل قلم ماہل علم او با ، بھی ہیں غرضیکہ ان میں سے ہرا کیک اپنی واس شرا جمن قعا، اور بچ میں وست و تی واس لوگوں کیلئے ایک مثال تھا اور بچ تو یہ ہے کہ ان میں سے ہرائیک اپنی واست شرا تبھی انہے میدان میں ہے مثال تھا

> بنا کرون خوش رہے بخاک وخون غلطید ن خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

### قاسم العلوم والخيرات

## حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتوي ً

ولادت: آپ آغیب نانویشلع سیار نیور جمی شعبان یارمضان ۱۳۴۸ دکو بیرا او گے۔ \* وفات ایس بیماری الاولی ۱۳۹۷ دروز جسم اے آپ دنیاے دسلت قربا گئے۔ تعلیم ساتی نے دیو بند میں فارش اور تو بی کی ابتدائی تمایی پڑھیں۔ پیمرونگی جا کر شاہ میرافنی دیلوگ سے طوم حدیث کی تحییل کی۔

مشيوراس تذور معزت موال مملوك على صاحب اور معزت شاوعيد افتى وبلوى آب

مع متازاما تذوی ساتھ۔

تدرایس: فراغت کے بعد آپ نے میرٹھ اور دبلی ٹیں آلیات کے ساتھ ورت ا تدرلیس کا سلسلے بھی شروع کردیا قتا۔ ھفترے شنخ البند مولا بالقود حسن دیو بند کی مولا نااحمہ حسن امروی ومولا نا تکیم محدصد بق مراد آبادی اورمولا نافیض آئسن گفتوں کو آپ نے میرٹھ اور دبلی میں حدیث کی آلیا بین میز ھاتھیںا۔

بیعت داجازت از آپ نے فیٹن المشارکی عصرت حالی ابداد اللہ میں اجرائی کے دسے الل پر بیعت کی اور سلوک دانصوف کے معازل کھے کرنے کے بعد خلاف سے نوازے گئے۔

۔ الدامت مولا ڈاشر ف علی اقدائر کی فرایا کرتے تھے کہ الدامت مولا ڈاشر ف علی اقدائر کی فرایا کرتے تھے کہ

"اگران کی کتابوں کا حرفی ٹی قربید کر دیا جائے اور عام نہ متایا جائے تو بھی کہا جائے گا کہ بیا کتابیں امام رازی امام تراقی کی تھی جو کی جیں۔"

آپ کی مشہور تصافیف میں تیں۔ تقریر ول پذیرہ تخذیر الناس ، آپ حیات ، انتشار الاسلام تصفیع العظا کد ، ججة الاسلام ، قبله نمایتخذہ الحمید ، مباحثه شاہ جہانپور ، جمال قامی ، تو ثیق الکلام اوراج بسارلیمین و فیرو

SOUNDS CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

WINDS WINDS

التم كارة من ما مده ۱۹ وكر برنك آزادق بمن آب معتم مناول مد حب مناد أقاد كار من شاك من هذه برس من معتم مناص كل صاحب ميراور موارنا قاسم نافوق في ميه مالا المشرر العرب أيب كا مسهد من ورا ورنامد وارافطوم ويوبندكا في مراس من والعرب الحرام المرام العرب برنايل مناورة المعتم ويوبندكا في مراس من إجراما المعتم والوبندكا في مراس من آبا جواسلام كالمحتوظ فقعد اور مسلم أول فائا كامل فقست وصارفا بديروا

عزيده الانت وله يُستَنبِيك عنديت وزاه مناظر حن آيزاني كالسواقح قاتي لإعيس

#### بالإرباق

## حضرت مولا نارشیداحمر گنگوییٌ

ولا منته المقتب الأرن وهنز عاموانا وشيع عمراتشوش كي واروت بوسووت تقب التكووش مرائع كاليك كورتي وفي تعدومهم الهوي ورشنه وقت مياشت ووفي .

وقات الله علما أن التي ٢٢٠ هـ براويق الكست ٥ و الآن وطائل الكست ٥ و الكنود وللت وطائل الناء المست المست الله المست المست و المست و المست و المست المس

ا شروعی سائے سپناہ آنت کے فقدہ صدیرے کے ایام تھے اور قیام عوم کے باہر بھور۔ اسپ سے چودہ مرجب نایاہ وہ سے پہنائی اور آخر یو اسحال سندگی تمام آل فاری آپ نے بار ہا او کیے بیز حدثی میں۔

الانت و آجاز ہے۔ آپ ''انٹریت حالیٰ میں آجبؒ سے اندیت کاویٹے اور کھُوں ہے۔ رخصات ہوئے واقت دائی صاحبؒ کے آپ کوخلافت اور اجاز مید بیعیت عزامیت فریائی۔ تصانیف نے فالون رشید راکب واللی شاہ کارے ساس کے علاوہ کی تحقیم کی ایک بھی

22 (SCIPAL DE CIT. 10.19 F. CI

#2000**257225032525**555

۱۱۱۰ ( ادات دفت که ۱۲۷۷ (۱۲۷۷ که ۱۲۷۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ ( تا تان مرارون علما دومتال نخ آپ کے فیش علمی وروسانی ہے مستنفید ہوئے۔

ال ہم کارنا ہے ۔۔ ۱۸۵۷ می جنگ بین آپ کو قاضی مقرر کیا گیا تھااور اس بین آپ نے عوب بردے ح اُسو کر حصد کیا تھا۔ آپ کی بہاور کی کے واقعات بہت مشہور ہیں۔

تنصيلي حالات كيلية عضرت مولاناعاش البي ميرشي كيان تذكرة الرشيفة كامطالعة فرماتي -

#### استاذالكل

## حضرت مولا نا يعقوب نا نوتوي گُ

ولا دت ئے حضرت مولانالیقوب تا ٹوٹو گی کی ولا دے ۱۳ اصفر ۱۲۳۹ دیکومولانامملوک ملی صاحب تا نوٹوگی کے گھر میں ہوئی۔

وفات ١٣٠١ ح كم رج الاول كوشب شغيرين آپ بيند من بتلا ،وك اورشب وه

شنبه کوتفریباً ایک یجے وفات پائی۔

تعلیم نے پہلے ابتدائی تعلیم نانونہ کے مکتب میں حاصل کی واس کے بعد مولا نامملوک علی صاحب ۱۳۵۹ ہے میں آپ کو اور حضرت مولانا قائم نانونو کی کو اپنے ساتھ و دلی لے گئے۔ مولانا قائم نانونو کی کو کافیہ شروع کرایا اور آپ کو گھتان بوستان اور میزان السرف شروع کراتی۔ حدیث شریف آپ نے شاہ عمدافعی دبلوگ سے پڑھی اور معقولات و منتولات غرضیکہ تنام علوم وفنون میں آپ اپنی مثال آپ تھے۔

تدریس ایختصیل علم سے فارغ ہوگر آپ اجمیر شریف نمیں دوپیہ ماہوار مدرک ہوئے جب دارااحلوم و بو بندقائم ہوا تو چالیس رو پامشا ہرہ پر دارااحلوم محصدر مدری مقررہ وے۔ مناصب نہ آپ دارالعلوم و او بند کے پہلے صدر مدری تھے۔ اجمیر شریف کے پرٹیل نے آپ کی ذکاوت و ذہائت و کچوکر آپ کے لیے ڈپٹی کھکٹری کا عبدہ منظور کرایا لیکن آپ نے ازکار کردیا بعد اذال ڈیڑ دھورو و پیا ہوارڈ پی اسٹیلزی کے عہدہ پرشلع سہار ٹیورٹشر ایف اے۔

مشہور تلاندہ: مفتی اعظم ہند مولا نا عزیز الرخمن حالیٰ، تکیم الامت مولا نا اشرف علی تقانوی ، بیخ البند مولا نامحووصن و بوبندگ اور محدث وقت مولا ناطیل احمد سہار نیورگ وغیرہ آ ہے کے متاز ترین علاقہ و میں ہے ہیں۔

بیعت واجازت: رآپ حضرت حابق ایدادالله مها برکل کے مریدوخلیف تھے۔ انسانیف اور مختلف مضامین کے علاوہ سوائ مولانا محرقام نالوتوی آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ مزید تضیارات کیلئے پروفیسرانوارالحس شیر کوئی کی "میرت ایعقوب" مبلوک" " علاحظ فرما کیں۔

111 08000 903800 903800-

### مخش صحیح بخاری

## حضرت مولا نااحم على محدث سهار نپورگ

ولادت آب ۱۲۲۵ او ٹال سہار شور ٹس پیرا ہوگ۔ ا

97397297397 E-1-1-1789

وفات: ٢٠ جمادي الاول ١٣٩٤ جد بروز شنبه كودفات بموتى -

تعلیم :۔ حفظ قرآن اور ابتدائی تعلیم کے بعد مدرسہ مظاہر انعلوم سہار نیور میں مولانا کیا سعادت علی صاحب سے عربی کی کہا ہیں رہیمیں ۔ پھر دہلی جا کرمولانا مملوک علی نانوتو گی ہ

مولانا وصى الدينٌ أورمولانا شخُّ وجيه الدين سبار جوري = درايات كي اعلى كما بين پرهين-

دورہ کھدیث حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوئی ہے پڑھا۔ تدریش کے ۱۸۶۷ء کے بعد مظاہر العلوم سیار ٹیور میں درس حدیث میں مشغول

مدریس ۔ ۱۸۶۷ء کے بعد مظاہر العلوم سہار تیوریش ورک حدیث مثل مسعول ہوگئے۔آپ نے بلامعاد ضدوری دیااور مدرسدگی سرپری فرمانی۔

تصانیف :۔آپ نے کئی رسالے لکھے،اس کے ملاوہ بخاری شریف کا حاشی کلھا۔لیکن آخری پانچ یاروں کا حاشیہ مولا نامجمہ قاسم نافوتو کی کے کلسوایا۔

اہم کارنا ہے ۔ دالی میں آپ نے مطبع احمد بیقائم کیا ،اور متعدد حدیث کی گنا ہیں شاکع کیں ۔ آپ ساری زندگی درک حدیث اور دینی اشاعت میں مصروف رہے۔

### شُخُ البند

حضرت مولا نامحمودحسن ديوبندي ّ

ولاوت : في البند حضرت مولا ما محمود حسن ويو بندي ٢٦٨ الصرط ابن ١٨٥١ م كو بريلي

یں میں پیدا ہوئے۔

RESERVED RE

وفات: ٨١ر رُقي الإول ١٣٣٩ ه كود يوبند بيس رحلت فرمالي \_

تعلیم به آپ کی تعلیم کا آغاز چیرسال کی تمریش ہوا۔ قر آن مجید کا بجیرے سراور فاری کی دست

ابتدائی کتابیں مولانا عبداللطیف سے پڑھیں۔ پھر مولانا قاسم نافوتوی کے قائم کردو مدرسہ دارالعلوم و بویندآئے،آپ دارالعلوم کے پہلے طالب علم سے ۲۲۲ساء بیں آپ نے کنز،

، اورا الحواد پوجیزا سے ۱۱ کی وارا الحواج سے پہنے گا ب م سے۔ ۱۱۱ کا بھا کہ اسابی میں اپ سے مزد ا مخصر المعاتی کا امتحان دیا آئندہ سال مشکلو ہ شریف اور ہدایہ پڑھیں ۔ پھر ۱۲۸۶ا ھا ٹیس کتب سحات ستہ کی چیمیل کی اور فارغ التحصیل ہوئے۔

اساتذه أرحضرت مولانا قاسم نالوتوى ملولانا محد يعقوب نالوتوى كما وومولا نارشيد

احد منظوری اور مولانا شاہ میرافن و بلوی آپ کے مشہور اسا مندومیں سے ہیں۔

تدريس : فارغ التحيل مونے سے چيلے اي ١٢٨٨ الله ين آپ كو دارالعلوم ويو بند كا

معین مدرس بناویا گیا تھا۔اس وقت آپ کے میر وابتدائی تعلیم کا کام کیا گیار کین رفتہ رفتہ آپ گی علمی استعداداور ذیا انت ظاہر ہونے لگی اور اوپر کی کنائیں بھی پڑھانے کے مواقع ملتے گئے۔

۱۲۹۳ احدثان آپ نے ترندی شریف جھلا قاشر بیف اور بدایہ وغیر و کی مڈریس کرنا شروع کی کھر مسلمان میں اور میں مسلمان

۱۲۹۵ دین مسلم شریف اور بخاری شریف جهی پارهان کید آپ نے مسلسل چالیس سال تک دارالعلوم دیو برند میں درس حدیث دیا اور زمان اسارت مالنا اور مکدمعظمہ اور مدینة منوروش

مجى ورس ديا اس طرح آپ كازمان تدريس جواليس سال عزا كدموتاب

مشهور تلانده : "پ کےمتاز تلانده میں مولانا اشرف ملی تھانوی ، علامہ محمدانور شاہ تشمیری ، علامہ شبیراحمد عمانی ، مولانا سین احمد مدتی ، منتی کفایت الله د بلوی ، مولانا اصغر سین ولویندی ، مولانا عبیدالله سندهی ، مولانا اعزاز اوملی دلویندی ، مولانا حبیب الرحمن عماقی اورمولانا

عبدانسية ديوبندي جيه مشامير ملم فضل شامل جي-

بیعت وا جازت نے حضرت حاجی امداد اللہ مہا جر کی نے آپ کے کمالات علمیہ وروحانیہ د

ے خوش ہوکر دستار خلافت اور اجازت نامہ ربعت عنایت فرمایا اور پیر در بار دشیدی ہے بھی آپ کو یافعت عظمی حاصل ہو گیا۔

الصافيف: \_ آپ نے ورال ولد رئيس اور مشاعل سياى ك باوجود كل كتب تصفيف

غر مائی جیں ہے۔ جن میں سے ترجمہ قرآن والصاح الآ ولیہ اور الآ ولیہ انکاملیہ قابل ذکر ہیں۔ انام کارن سے ا۔ انگریزوں کے خلاف عاد ۱۸۹۸ میں شروع کی گئی تجریک آزادی کے

ا آم کارن ہے اے اگر بیزوں کے خلاف عالم 18 مار میں خروج کی می خریب الراوی کے معاملات CIA PROCESSATENTA STATESTAL ELACIDA

مثن گوآپ نے کافی پڑھایا۔ آپ نے تخریک کا مرکز کا ٹل کو بنایا اورآپ کی تحریک دیشی گئی ہے۔ رومال کے نام سے مشہور ہے آپ عشری جنیادول پر مسلمانوں کو منظم کر سے انگریزوں کے قطاف پر تحریک بھی گئی خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے انگین ایوں کی سازشوں سے انگریزوں کے خلاف پر تحریک بھی تک کامیاب ند ہوگی۔ لیکن اس نے ہندو پاک سے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روٹ کھونک وی۔ تفصیل کیلئے حضرت شنخ الاسلام مدفی کی 'دفقش حیاہ''' ''سیر مالٹا'' اور حضرت مولانا سیدام خرسین کی ''حیاہ شنخ الاسلام مدفی کی 'دفقش حیاہ'' '''سیر مالٹا'' اور حضرت مولانا

#### شارح سنن ألي داؤو

# حضرت مولا ناخليل احمدسهار نپوري ً

ولادت:۔ آپ اوا قرصفر ۱۲۶۹ء مطابق وامبر ۱۸۵۳ء میں اپنے شہیا کی قصید تا تو تا نطلع مہار نیورش پیدا ہوئے۔

وفات الـ ١٥ ارئيجُ الثاني ١٣٣١ه يوم جِهارشنبهُ وبعد عسر وصال فريايا \_

تعلیم نے مرشراف کے پانچ یں سال آپ کے نانا مولانا مملوک علی صاحب نے یائش فیس آپ کوابم اللہ شریف پڑھا کر قاعدہ شروع کرا دیا مناظر وقر آن شریف جلد شم کر لیاا ورار دو فارچ حیاشروع کردی۔ بند آخر ایف کی اتھیں اور نائو ہیں محلف اسا تذوب پڑھیں۔ پھر ۱۲۸۲ ہے میں وابو بند تشریف لیا گئے اور کافید کی جماعت میں شریک ہوئے۔ پھرو یوبند سے مدر سہ مظاہر العلوم سہار نیورآئے۔ مدیث قضیر اور فقہ کی اکثر کما ہیں موانیا محمد مظہر صاحب سے بڑھیں اور منطق وفلے نہیں اور ریاضی کی کہا ہی مدر سے دیگر مدر مین سے پڑھیں۔ اس طرح ایمیں سال کی مرمی ۱۳۸۸ ہوری آپ نے درس نظامی سے فراغت پائی فراغت کے بعد مولا نافیش انہوں سہار نیوری کی خدمت بیس لا ہور گئے اور خاطر خوادہ ماویا یہ یک تھیل فریا تی ہے۔

تدرلیں ۔ ۱۲۸۸ھ ٹیس آپ کومظاہر العلوم ٹیس بھین المدرسین بنادیا گیا تھا۔ ٹیرمنظور کے عربی مدرسہ میں بحثیت صدر مدرس تشریف کے گئے۔ اس کے علاوہ آپ بھوپال، بہاولپور، ہر ملی اور دارالعلوم و یو بند میں مدرس رہے۔ آخر ۱۳۴۲ھ میں صدر مدرس ہوکر مظاہر العامة ہوں اس ک

EN DE LE ENTRE LE ENTRE LE

بیعت واجازت کے آپ مفترت مولانا رشیداح کشودگی ہے بیت ہوئے اور پھر اً فازين<u>س سانواز سه کنا</u>۔ مشبور تلاتدون بعفرت مورما محديجيل كالمدهنوي وحفرت مولانا حميا فلد تشواتي وموانات عَيْضَ أَبْسَ كَنْكُونَى بمولانا تغرا مريخاتي " بمولانا تعمدالياس كالعصوى بمودانا منه فاخطخ المدين بي ديويا بالمفتى جيش وحر تعانوي ما ولذنا بدرعالم ميرهي اورمون المحدز كريا كالدهلوي جيسي مخصوتیں آپ کے خلفا موحلائے وہیں شافل کا ہے۔ تنها نف سآب كي سب سي شهور تعنيف اور اجركارة مدا بذل ومجود في عل ال والولأثي عزيد حذمات مند آلا كان كهيئ معترت مولانا عاشق البي ميرهمي كل المتذكرو بتسياما الا الْمَادِيُّ خَعْلِيهِ كَا تَعْدِمِهِ بِهِينَ -حضرت مولا نامفتي عزيز الرحمن عثاني ٌ ولاوت مدانام النتميا واعتربت موازة النقل عزيز الرئمن نتماقي هاعة احدثك ويرعد بثبر وفات: علاها وي التَّاتِي ٢٣٠٠ حيكواً ب عدد قَالَ مُل وَلِيكِ مُهِ -تعليم : \_ معترت سفتل صاحب في تعليم وتربيت انجارين ويويندكي آخوش شب يهوني اورهفرت موانا محد يلقوب صاحب نانوق كالدهفرت مواا المحدقة عصاصب الوثون ست ا بينية تقابين بيرطيس ور ١٩٠٨ وين تمام بلوم وأفوان عن فارس التسييل و تشا-لله رئيس. ١٩٩٠ الدين وارالعلوم الإينه بمن آب بالخواد مدر مقرر وك-الراك ا بوزهلیم دنگر رسی کے ملسنے تک مدر ساعالیاں میج رکٹر بنیا سے کے اور ۲۰۰۹ حاکف آب وال في كه رئي خدمات انجام وسيقة رئيد و ميمان مين اداراعطوم ولع بقد كي طلب بروو بارود يورث تشريف لاستا ورنيارت ابتل م كاستعب آب سكميرة بياحيار يبيت واجازت : وهغرت موالا تارجع الذريناها حب سبتهم واراتعلوم وايويقد س A STORES AND A STORE AS

ةً بيعت وفها هنت حاصل حمل. .

مشهد منا فدور به آب که من زهاند و سامش اتنم دعترین مولانا توضیع مداب و تین افست مولانا محر در ایس کا ندهاد تی مولانا جدر عالم میرش بهوانا من ظراهس گیزان به مولانا مشتر میش ایرش منافی به ولاز حفظ افرمن میوباری اور مولانا قاری محد طیب ساحب شامی طور برنافل و کرین \_

مناصب الدما الماده على معترت مولانا وثيره الامركة وبن سدّ معترت منتى معام ب كو منتى ئے مصوب درائم ذم داری منت ہے تنز فر بایار مسسمال تک آب بحثیت صدر متی دارا طلوم ابو بند بلامتی انتهم مندخد درست اتر به مجام دیشتر شد

شعانیت : رفعترے مثنی صاحب کی تعییف" مزیز الفتادی" عبد مانتر سے تمام مثنی درائے سیے اغذی موٹ ہے ۔

البحر کار نامے '' پ کا سب سے بڑا کا دار سافقاً مِنَّى ضدست ہے۔ اُپ کے نار دن کی اُن مجموعی تقداد کتر بیانسول کھ ہندہ درمیہ تقداد ان قال کی ہے جو رہند ہیں دری ہوئے میں دری ہو ہے، رز مجموعی اختر دیے آپ کے فقاول کی تعداد کم ویٹن ڈ صافی ایک ہیں۔

فصيغ حالمات كيينة عريزا غناوي اورفمآوي دارالعنوم ويوبند كإعقد مرديكيين

### منظيم الماميت

# حصرت مولا نااشرف على تقانويٌّ

و ) ومن : مقيم الامت صفرت مولاءَ الشرف على قدائر في كا الادت بإمعاديت الارائج النَّا في ١٣٨ ه. ثين زوني \_

وغات سالا الريضية المراجعية 17 الله يوبطاني ١٩٨٩ يولا في ١٩٣٣ م كي ورميا في شير. رصيت فريا كنيا.

علیم سائر فی کما ایتدائی ترکیس مولاد) می محرسه و بست تحاق وجوال تاب پزهیس کیم. وی تحدید ۱۳۹۵ موس را پر زمزگز رفیب لایت ۱۳۰۱ موسک قارع آهنبیل دوستان

ىڭىرىنى رەيۇرنىرىنىڭ ئۇرنىڭ ئىسىلىن دولىك كەندىكىيا ئىرىمۇراسىلارىكى ئايۇرقۇرىيات قىلىمۇرىيات قىلىمۇرىيات قىلى ئىرىنىڭ ئىرىنى لائے اور مدرسٹیف عام بیل پڑھانا شروع کرویا اور چودوسال تک کانپوریش دیک و تدریش اور افرا ماور پہلغ ووعلا کی خدمات انجام دیتے ہے۔ پھرتھان جون واپس آ کر مدرسا شرقید قائم کیا۔ اسانڈ وزیآ ہے کے مربی چینی اسانڈ ویش حضرت مولانا محد لیفقو ب نالوتو کی مولانا محد جاسم نالوتو کی چیخ البند مولانا محمود سن و بویندی اور مولانا سیدا محرصا حب وغیرو ہیں۔ قرآت کی

ی م ما یون من جهر ولاما مورس ریابین ور دوره می سید مصل به معظمه رو کرفروانی -مشق آپ نے حضرت قاری محمد الله صاحب مهاجرتی کے سامنے مکام عظمہ رو کرفروانی -بیعت واجازت : کی معظمہ مجھے کر حضرت شیخ العرب والحجم حاجی ایداد اللہ مها جرکی کے

ہیعت وا جاڑت: یہ ملہ معظم تھی تر منظرت میں انتخرب وا ہم خابی امداد اللہ تھیا ہیں ہے۔ غدام میں داخل ہوگئے اور شرف بیعت وخلافت ہے مشرف ہوئے ۔ نیز تھان جھول میں آپ نے حضرت جا ہی صاحب کی خانقاد کو تھی آ یاد کہا۔

سرے کا ہی صاحب بی جاتھا ہو ہو گا۔ تصانیف :۔ ڈیروچ ہزار سے زائد تصانیف کو جن کی صرف فہرست بی سوسفحات ہے

زائد ہے آپ کے قلم حقیقت رقم نے تھی ہیں۔ برطم فن پرتصانیف و تالیفات اس قدر فرما کیں کہ باد مہادئے کہا جاسکتا ہے کہ متقد ہیں و متاخرین میں اس کی نظیم ملقی مشکل ہے خاص طور پرتفسیر

میان القرآن تواین مثال آب ہے۔

ہے ہیں ہم راج ورپی جائیں ہے ہے۔ اہم کارنا ہے: اللہ لقائی نے حضرت تھالوی گواس دور کے مجدد کے مصب پر فا کو فر ہایا کی تھا۔ اس لیے صفرت تھالوی نے مسلمانوں کے ہر شعبہ کرندگی میں بروستی ہوئی جاہدوں اور کی برباد ایوں گومسوں فرما کرسینکلووں اور ہزاروں میل کے سفر سطے کر کے اپنے موافظ صنہ ملفوظات کی اور صام مجانس کے ذریعہ لوگوں کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے اپنی تصابیف کے وربے موافع و خواص کی رہبری فرمائی اور ان کو تھے وین سے دوشتا کی کرایا، رسوم و بدھات کی

ور میں جو اس مراہ اللہ تعالیٰ کو راضی کو اس کے اسے دوستا کی حرایہ ارجوم او برجائے۔ تاریکیوں سے انکالا ،اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جیب جیس طریقے بیان قرمائے۔ حصرت تھیم الامت کے حالات برے جارختے راور مفضل کت دستیاب جی ہیں۔

ے ذاكر عبد الحقى عار فى كى " يحكيم الامت " مختصر اور مفضل بهت اليم ب-

#### مُر شدِير فن

حضرت مولا ناشاه عبدالرحیم را ئیوری دلاد: آپگری شلخ اجاز شرقی جاب میں پیدادی۔

وفات: ١٩١٩ وييس رائيوريش وفات بات\_

اتعلیم نہ ابتدائی تعلیم آپ نے مگری رہ کر حاصل کی۔ پھریاتی عربی، فاری کی تعلیم را میوراورمظا ہرالعلوم سہار پور میں حاصل کی اور پچھ کیا میں صفرت مولا ناخلیل احمد سہار نیوری

ے بھی پڑگ <u>ای</u>ں۔

بیت واجازت '۔ آپ معترت گنگوہ تی ہے بیت ہوئے معترت گنگوہ تی نے آپ گوجیت کے ساتھ مساتھ محاز طریقت بھی بنایا۔

اتم کارتاہے ۔ جب ۱۳۲۰ ہے جس مظاہر العلوم سہار نپور کے بعض جا وطلب او لوں ئے بڑے ہوگ م کارتاہے ۔ جب ۱۳۲۰ ہے جس مظاہر العلوم سہار نپور کے بعض جا وطلب او لوں ئے بڑے ہوگ م کیا اور حضرت مولانا طبیل العمر صاحب کے نام برطر فی کا ٹوٹس دے دیا توان وٹوں جس آئے ۔ حضرت النگوری جس بیٹے کر سہار نپور کے حالات کو حضرت النگوری کا برا اعلوم سہار نپور کے حالات کو گھڑ نے نہ دیا اور حضرت کی البند اور حضرت تبلیم الامت تھا نوئ کے ساتھ آئے کو جس مدرسہ مظاہر العلوم کا مرابعہ کے برائے پورش نے کا اصلا تی مطاہر العلوم کا جر برست بنا دیا گیا، آپ ہے جاری ہونے والا رائے پورش نے کا اصلا تی سلساد آئی مستقل مظاہر کا مدرسے ۔ ووسرا بڑا کام آپ نے رائی خطوط کے سلساد میں کیا ساساد آئی۔ مستقل مظاہر کا معالم فر ساتے ۔

آپ کے دیگر حالات جانے کیلیے «سنرت مولانا عاشق البی میرٹھی کی" تیز کر واکٹیلن" ریکھیں۔

#### امام العصر

# حضرت علامه محمدا نورشاه کشمیری ّ

ولادت ارامام العصر حضرت علامه ثمرا تورشاه تشمير في ٢٥ شوال المكرّم ٢٩٦١ هد بروز شغيه بوتت صبح اسية خيال كه بال بعقام وودهوال وعلاقه اولاب تشمير مين پيدا موت ـ

وفات ۔۔ ۲ صفر ۱۲ ۱۲ هوکوشب کے آخری حصہ میں تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں دیویند میں داعتی اجل کو لیک کہا۔

تغلیم ۔۔ چار یا پانچ سال کی مریش اپنے والد ماجد سے قرآن پاک شروع کیا اور چھ

AS EXPERIENCE AND EXPERIENCE

SOMESOM ELLE

یرس کی حمر تک قرآن کے علاوہ فاری کے متعدد رسائل بھی ٹنتم کر لیے۔ پھر مولانا غلام محمد صاحب سے فاری وعربی کی تعلیم حاصل کی۔ پھر ٹین سال تک آپ نے بنرارہ وسرحد کے متعدد علا ، وسلحا ، کی خدمت میں ملوم عربیہ کی تحمیل کی۔ پھرے ۱۳۰۰ء میں بنرار وے ویو بندگئے اور چارسال روکر وہاں کے مشاہیر وقت علاء سے فیوش علمید و باطنیہ کا بدرج 'اتم استفادہ کیا در جس کھیں ال کرے عمر نزلاں شہریہ کر ان تا واسوں میں درقی فاجہ اسلام کی

اور میں اکیس سال کی تمریش نمایاں شہرت کے ساتھ ۱۳۱۶ء میں سندفر اغت حاصل کی۔ مشہور اسا تذور بیشخ البند مولا نامخود حسن وابو بندگی ، حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نیور کی،

مولانا محمدا حاق امرتسر ي مهاجريد في اورمولانا غلام رمول بزاروي \_

ترریس نے فراغت کے بعد وہ لی بیں مدرسہ امینیے بیں جین جارسال تک مدرس اول رہے۔ پھرخواجگان قصبہ بارہ مواد بیس مدرس امینیے بیس جین جارتا ہوئی سے استخطاق اللہ بیارہ مواد بیس مدرسہ فیض عام کی بنیاور تھی اور وہاں مدرس مقرر ہوئے۔ اللہ کو فیض یاب فریائے رہے۔ پھرد ہو بند تھی صدر مدرس کی حیثیت سے درس حدیث و ہے رہے۔ اس کے بعد واجیل جامعہ میں درس حدیث اس کے بعد واجیل جامعہ میں درس حدیث و سے رہے۔ درس کے حیث ہوئی جامعہ میں درس حدیث و سے رہے۔ اس کے بعد واجیل جامعہ میں درس حدیث و سے رہے۔ درس کے حیث ہوئی ہوئی ہوئی درس حدیث و سے رہے۔ درس حدیث و سے رہے رہے۔

مشبور تلاغده: پیدمشهور تلاغده کے اساء گرای بیه جیں۔ شاہ عبدالقاور را تبورگ، مولانا مفتی محد شفیع و او بندگی، مولانا سیدمنا ظراحت گیلائی، مولانا محداورلیس کا ندهلوی، مولانا سید بدر عالم میرنفی، مولانا حفظ الرحمٰن سیوبارگ، مولانا محمد اوسف بنورگ، مولانا مفتی محد حسن امرتسرگ، مولانا حبیب ارحمٰن لدهیانوی مولانا محرمنظور تعماقی، اورمولانا قاری محمد طیب قائی۔

تصانیف نے چند مایدنار تصانیف یہ این ۔خاتم النبیین ،عقیدۃ السلام فی حیات میسی علیہ السلام ،النصری بما تواتر فی مزول اسم ، فصل الخطاب فی مسئله ام الکتاب وغیرہ ان کے علاوہ حضرت علامہ کی تقریریں جو درس کے وقت املاء کرائے تھے ان میں مشہورترین تقریر فیض الباری شرح بخاری ، کے نام سے چار جلدوں میں جیسپ چکی ہے۔اردومیں شرح بخاری بنام انوار الباری شاہ صاحب کے افادات ۲۲ حصول میں ساڑھے چیم بزار صفحات پرشائع ہوئے ہیں۔

اہم کارنا ہے:۔شاوصاحب کا سب ہے بڑا کمال ہیہ کدان کی تربیت ہے ایسے عالم اور عظیم محدث ہضر ،مفکر ،فلیب ،ادیب ،خطیب ،مورخ ، شاعر ،مصنف اور عارف بیدا ہوئے کہ جن کی نظیر کم از کم پورے برصغیر میں ملنا مشکل ہے۔ورابعلوم کے انھارہ سالہ قیام

تکن تم از کم دوخ برطلما وشروسه حب ہے بلاد مطامنت مدروے جہاں وہ مرکی دیائی غدمات کے مزاد وہ آپ کی تح کیک مختم نبوت کئیں قدر میں بھی بہت زیاد وہ ہر۔ : فريار بين... : فريار <u>: بين</u>... ع برحال منت باست کے بینے عفرت مول ڈائٹی ٹیسٹ افرن کی انسف مول ڈیٹنے بھی سے افانور المنطفر أمس فخشأالا ملام باكتنان حضرت علامه شبيراحمرعثاني والاحتفاد علاما فتأتق واشرمواخوام الأوح الدبم طالق فالإها مأبو يروؤنهم بيطفيها وتين

وفات المالا وممير المواد وبطائق الاستروم المارة وكيادون كرموا ينس مت ير بروز مثل \*\* سال کی عمر تاریان الآب بھیٹ کے بینے فروپ ہو گزیار

تعلیم الدعامد حاق من البندك رشدع بدوش سے تھے ١٥٣٥ و برط الق ١٩٥٥ و على الوزند قال فارتأ الوائد وارا حديث كماتي مطلوق في منه آت كار

تا رہ تاریب فر خت کے معددا رالعلوم و یو بقدی فر کیش اللہ میا ہمائے ۔ ہے۔ امتو مطا

المتمالال من المراكز مسلم ثر الإساام وهام كالرياش في كي عليم وي . فيم يدرس اللهي ورق مجالية ے کے اور صور عدر کی مقربہ ہوئے ۔ اور مساور کئی آئے جامعہ اسلیمیہ والبھیلی کئی ہیں ہے

كنة أورا ول ثنية الوحد يبث مع حالت المستعلقة من بين بل ١٩٣٧ ما بيل ومواهنوم والويتير

علىمديعتم فاحيثيت، خالم تنما اي م ديثة رب ر مشهورته غرورة آب كمناز تلاغده بن ملتي الحقهم بأشان مفتريت مورز تهرآ في

ولع يغدني التي تحديث موماة تحد ادريهن كالمدهموني ومولان ببرريالم مياتي وموما فاسيد مزاخر ومست كيان ولا تاحفظ مرتمن ميو ورون ولا نا قاري تهده ميساقا أن وجال الهرمي منتقل و

ع ما يَا مَهِدُ مُنْهِ عِنْهِ مُنْهِ وَقُلْ فَأَصْلُ عَلَا مِي ٱلأَمْلُ أَمَرُ فِيلِ لِيهِ

السلافف - آب كل متحد وتسنيف جن- جنا لان أو الأركز مم كل آنسير مثان وراسم #X 90 \$67\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

THE STATE OF THE S

TO MANAGEMENT STREET, STATE OF THE STATE OF

ہ شریف کی نامکمل شرح دفتح الملیم زیردست ملمی شاہ کا رہے۔اس کے علاو وا عجاز القرآن ،اسلام فاعل نے بنیاد می مقائد ، احقل والنقل فیضل الباری شرح تھیج بخاری ،الشہباب اور جموعہ رسائل علاقہ فیج آپ سے ملمی شاہ کا رہیں۔

اہم کارنا ہے ۔ آپ کی تمام زندگی خدمت اسلام میں گزری اور آپ کے کروار نے
مسلمانوں میں زندگی کی روح ووڑا دی۔ بیائی اور ملی خدمات میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ
الیا تحریک خلافت میں آپ جمعیت علی نے ہندگی جلس عامہ کے زبردست رکن تھے۔ پھر مسلم
الیا میں شریک ہوکر تحریک یا کتان کو تقویت بھٹی اور ایک جماعت 'جمعیت علی واسلام' کے
مام سے تفکیل وی جس کے پہلے صدر آپ شخت ہوئے۔ اس کے علاوہ تشمیر کی جدوجہد آزادی
میں بھی فمایاں حصہ لیا۔ پاکستان کے قومی اسمبلی کے مجم ہوئے نے کا جائے آپ نے پاکستان کی
میں بھی فمایاں حصہ لیا۔ پاکستان کے قومی اسمبلی کے مجم ہوئے نے کا جائے آپ نے پاکستان کی
مین میں فرار واد مقاصد' کے نام ہے ۔ پاس کرائی۔
مین میں اگر ایک طرف و نیاوی حیثیت کے اوگوں کی خدمات ہیں آو ووسر تی
طرف آئی تی علام الم شعیر احد مثانی کی و بی خدمات ہیں۔

مزيد خالات سے داقفيت كيليح پروفيسرانواراكسن شيركوفي كي محيات عثاني ''ويكھيں۔

### شخ العرب والعجم

# حضرت مولا ناسيدحسين احمدمدني

ولادت: آپ کی تاریخ فرادت باسعادت ۱۹ شوال ۱۲۹۱ھ ہے۔
وفات: ۱۳ جمادی الاول ۱۳۷۷ھ بروز جمعرات بعد نماز ظهر دائی اجمل کو لیک کہا۔
اتعلیم: ابتدائی تعلیم والد ماجد کی زیر تگرائی ہوئی۔۱۳۰۹ھیں ۱۳۰۳سال کی عمر میں
حفظ قرآن کے بعد دائو بندتشریف لائے اورا ہے بڑے بھائی اور شُخ البندگی زیر تگرائی
تعلیم پاتے رہے۔ چنانچے ۱۲ فنون پر مشتل درس فظامی کی ۱۲ کتابیں آپ نے
ساڑھے چھرسال کی مدت میں ختم کر ڈالیس اور علم نبوت کے نیر اعظم بن کر دارالعلوم
کے درو دیوار کو مثور کرنے گئے۔ وارالعلوم دائو بتد سے فارخ ہونے کے بعد ۱۳۱۱ھ

STORMSTON A CONTRACTOR

عبدا کبلیل پراوڙے پڑھیں ۔ تدریس :۔ عرصہ دراز تک

تڈریلیں :۔ عرصہ دراز تک حرم نبوی میں پڑھاتے رہے۔ پھر ۱۳۲۱ھ میں ہندوستان واپس آئے اور دارالعلوم و او بند میں مدرس مقرر ہوئے۔ پھر دویارہ مدینہ

منور وتشریف لے گئے اور اسارت مالٹا کے زبانہ تک برابر درس ویڈ ریس میں مشغول رہے۔ مالٹاسے واپسی کے بعد کچھ دنوں امر و ہسدر سے جامع معجد میں تعلیم دی، پھر کلکتہ

میں دریں دینے گئے اور آخر کار ۳۴۹ او میں دار العلوم و او بندے صدر مقرر ہوئے اور اس عظیم درسگاہ میں شج الحدیث کی حیثیت ہے آخری سبق ۴۵ راگت

برے مورس کے ہارورہ) و پڑھایا۔اس اس سالہ زیانۂ تدریس میں بڑاروں افراد آپ کے فیض علمی ہے مستفید ہوگے۔ کے فیض علمی ہے مستفید ہوگے۔

بیت واجازت: ۱۳۱۹ھ بین حفرت کنگودی ہے بیت ہوئے۔ کچر ۱۳۱۸ھ بیل بارگاہ رشید ہے اجازت بیت حاصل ہوئی۔

اہم کارنا ہے:۔ ویٹی خدمات کے علاوہ آپ نے سیاسی میدان میں بھی ہوئی شدی ا ے خدمات انجام ویں۔ جمعیت علمائے ہند کے صدر اور قائد کی میٹیت سے آپ نے ایک بلند مقام حاصل کیا اور ہندوستان کی تحریک آزادی کے سلسلہ میں کی بارقید و بند کی صوبتیں انگا تے رہے اور بالآخر ملک کو آزاد کرالیا۔ تمام عمر آزادی جند کی خاطر اپنی جانی اور مالی

قربانیوں نے بھی دریغ نہیں کیا۔ کا گر لیس میں شریک ، وکر ملکی آزادی کے لیے سیاسی جدوجبد میں سروھوئی بازی لگا دی اور جیلوں میں ختیاں جمیلیں۔ آپ کے کارناموں میں زبر دست کارنامہ وہ سے جو ۱۹۵۷ء میں آپ نے اس وقت انجام دیا جب بھارت میں مسلمانوں ہر

عرصۂ حیات تک کر ویا گیا تھا اور جاروں طرف ہندو اور تکھوں کے سفاک ہاتھوں نے مسلمانوں کے آل ہے باتھے رنگین کرکے سرز بین ہندکولا لیزار بناویا تھا۔ اس وقت مولا ناسید

سمی وں سے ل سے ہورین مرسے مروسین ہدون ایدر اربادی میں ہوت ہوں ہے۔ حسین مدتی اور مولانا حفظ الرحمٰن سیو ہاری گولیوں کی او چھاڑیس جان بھیلی پرر کھاکر مسلمالوں کی جان و مال اور عزت و ناموس کی خاطر ویکی ، سہار تیور، مراد آباد اور میر ٹھے کے کی کو چوں ش

ہے ہے۔ آپ کی سوانح پر بے شار کتا بیں لکھی گئی، خاص طور پر حضرت قاضی محمد زاہد الحسینی'

ک"جراغ کر ہے"بہتاہم ہے۔

#### فی الحدیث کے والدیاجد

# حضرت مولانا محدیجیٰ کا ندهنویؓ

ولا و بعد زراً به جهرم ۱۳۸۸ در برین از شهر ۱۸ دری شده امین آندگو دید موسف. وقالت زرم دری تغییره ۴۳۸ دول به دمست قربا کشکار

العليم به آن بيد في ما معامل في تم يكن قرآن الجيمة غيرة كيامة النافية في تنجع البياسة الم العامل في الجيم وورة المدارية وعنارت موادا المنجع التمام بأرابية وفي في الرقوا منت بالعشرت للكون ا

-----

اً الله أن يَرْدُنُونِ بِهِ ١٣٣٨ هَ وَمِنْ بِرَاصُومِ مِنْ رَبِّي مَنْ مَدَدُنُونِ بِهِ مَنْ وَيُونِ اوْ رَبِا فَيْ تَجَدِيهِ فِي هَا رَبُقِ فِيهِ عِنَانِهِ مِنْ إِنْ رَاسِيعِهِ فِي تَنْ أَلَّهُ رِينَامُو وَالْتُحَدِّرُو فَيْ قِلْ وَرَثُنَّ الْعَدِيفُ لِنَا إِنْ أَنْ مِنْ إِنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ وَقِيْلِ اللّهِ عَل

يوكن الإرت المعترج والأقيش الهرمياء يوملك بينة بيوضاخت الماؤالاله

ا تسانیف به آب معترب کتفویلی که نگاه دیرگود در اینا در ک طریاقتریران شده هم ما ته این که در این می از این که ا این بیت کی شری از اخواب داده دی ۱۴ در روزی شریف کی تر روز ۱۴ در می این آب این که در می از آب این که

منها مروين

د بين الكليل رين كين معرب في العديث المساحرة " بين" منا تزار فقيل البكعين -

#### مناظم إسلام

## حضرت مولا ناسيدم تضي حسن جاند پوري ا

وله والناائر آب ١٩٨٥ مؤونصه جائد ورضل مجزور شروبها أوسفاه

وقات اله 196م (198 أوله آواز جند**اً ل**مثلية ميتات عواما شارق بالنام عا أفرزن سسا -

STREET STREET

-02/25

ا تعلیم " ب ارزی کا می کی تعلیل کے لیے عاد 10 مو تین مرزز عدم استامید اوا طلیم ویو بندائشا بن میلی نے اور بازی تعلیاتی شار سے سندڈر اشت تعلیم بالسن کی ۔

-TANKARONING SATERANG SA

XCIM DIGGERAX XERNAGE SONG EXPACT CONTROL CONT

مشهوراسا تذه نه آپ کے جلیل القدراسا تذه میں حضرت مولانا محمد یعقوب ناٹوتو ی شخ البند مولانا محمود حسن دیو بندگ قطلب الارشاد مولانا رشید احد کشکودی اور حضرت مولانا فوالفقار دیو بندگ خاص ملور پر قابل ذکر ہیں۔

تدریس نه تقییم الامت کی فرمائش پرآپ بینگدیش پر سات رہے۔ پھر بچھی موصد مدر سے امداد سیر ادآباد میں صدر مدرس رہے ، پھر ۱۹۲۰ء میں شخ البند کے تھم پر دارا لعلوم و بو بندانشر ایف لے کئے۔ جہاں آپ کو ناظم تعلیمات مقر رکیا گیا ساتھ ہی سلسلہ قدر کیل بھی جاری رہا۔

بیعت واجازت نے تعلیم سے فرافت کے بعد حضرت شاور فیع الدین صاحب ہے بیعت ہوئے۔ چر مسرت کنگوئ سے بیعت کی مسرت کنگوئ کے انتقال کے بعد آپ نے مصرت دائیوری سے تعلق قائم کیا۔ اس کے بعد حضرت تعلیم الامت کے دست بی پر بیعت کی اور خلافت سے نوازے گئے۔

نسانیف. آریبان اورقادیائیت گی روئین آپ نے بکشرت رسائل آئر پرفر مائے مولانا احمد رشاخان بر یکوی گی تر دید میں مجی متعدد رسائل آصفیف فر مائے ۔ جن کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ اہم کا رمائے ۔ تیج کیا ختم نبوت اور تیج کیا ستان میں آپ نے زبر دست حصہ کیا اور چاپ کے برصغیر میں دورہ فرمائے رہے۔ قادیا نیت کے خلاف ملک کے کوئے گوئے کا دورہ کیا اور چاپ کے مختلف علاقوں میں مرزائیت کے خلاف آخر ہیں ہورمنا ظرے کرتے رہے۔ آریب مان کے مشہور مشرر پنڈ ت ران چندرے امر و بدیمی تاریخی مناظر و کیا اور پنڈٹ تا ایجاب ہوکر والیس ہوا۔ مزید حالات جائے کیلئے حافظ محمد کیوش ویشادی کی ''اکا برعاما ۔ دیو بنڈ' دیکھیں۔

#### مجامداسلام

## حضرت مولا ناعبيداللدسندهي

ولادت: یہ بہ ۱۸۷۳ ماری ۱۸۷۴ء برطابق۱۳ محرم الحرام ۱۲۸۹ء کوشلع سیالکوٹ کے ایک گاؤں چیلانوالی کے ایک سکھ خاندان میں پیدا ہوئے۔ وفات: ۱۳۱۰گست ۱۹۸۳ء کوآپ نے دین پوریش رحلت فرمائی۔

قبول اسلام: ١٨٨٣ مين آپ في ايت آيك جم جماعت عصولا تاجيد الله ياكل ك

کتاب ' متحقة البند'' لے کر پڑھی۔ این کے بعد مولانا شاہ اسامیل شہید کی کتاب'' تنویة الایمان' پڑھی اور بیر اسلام سے رغبت پیداء وگئے۔ پندرہ برس کی فریش 18 اگست ۱۸۸۷ء

كومشرف بإسلام جوئے۔

العليم ، اردور ل تک کی تعلیم آپ نے جام پورشلع ڈیرو طازیخان میں حاصل کی۔ پھر قبول اسلام کے بعد ۱۸۸۸ء میں دیویند کئے اور دار العلوم میں داخلہ لیا اور تشییر و حدیث مفقہ و منطق وفل نے کیمیل کی۔

### مفتى أعظم مبند

حضرت مولا نامفتی کفایت الله دہلوگ

ولاوت: يَّ أَبِ شَاهِ جَهَالَ لِوِرِي لِي فِي كَمُعَلَّمُونَ لِي المُعَلِّمِةِ ١٢٩٢هَ وَكُوبِيدا وَع

TO SERVICE SER

وفات الـ الادمبر برطابق الرقع الآئى الاستداد بروز يتعمرات عاذم ملك بقا وہو گئے۔
العلیم نہ یائی سال کی عمرین مدرستاہ جہانے ورین القیام کا آغاز کیا ،اردوء فاری حافظ
سیم اللہ صاحب سے پرتی گیر مدرسا افراز بیشل فاری کی کتاب شکندر نامداور تو ابی کی ابتدائی
آغیزی پڑھیں ۔ گریکھ عصد مدرستاہی مراوآ بادش فراتھیم رہے ۔ گیراا الدھیں دارالعلوم
ویو بندیں تشریف لاے اور بائمس سال کی تمریش ۱۳۱۵ ھیلی دارالعلوم سے فارش و نے ۔
مشہور اسا تذریب مولانا منفعت بلی صاحب "مولانا خام رسول صاحب "مولانا خلیل
احمد صاحب می تا ابتدم مولانا تحمود صن دیو بندی "مولانا خیدالی صاحب اور مولانا اعزاز صن

تدریس نے فراغت کے بعد مدرسے مین افلوم میں مدرس مقرر ہوئے اور ناظم ختنے وی ہوئے آخر بیاباغ سال تک آپ و میں قدر کی خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر ۲۰ اور میں پھر مدرسہ اسینے دبلی میں آپ کو بالا لیا گیا اور افلامت وغیر و آپ کوسونپ دئی۔ عرصہ تاک آپ کے مدرسے اسلی خدمات انجام دیتے رہے۔

انسانیف نہ آپ نے گئی مفید آلیا ہیں تصنیف فرما کیں۔ جن میں آنصیدہ عربی ، روش اگر یاشین ،البری اور مصفی اور تعلیم الاسلام وغیر وشھ پورتصانیف ہیں۔ آخرالڈ کر کتاب سے تو کی شاید ہی کوئی پڑھا کک اصلمان ، واقف ہو، آپ سے فاوی کا تعنیم مجموعہ 'کھایت المختی '' سے کی نام سے شائع ہو ریکا ہے۔

EXCUPLEMENT STORY OF STORY A

مزيد حالات جائن تحطير كفايت المفتى كالمقدمة اور ماينامه "القاسم" اكوژه خنگ كا مفتى الخطم مِنْدُ الْمُبِرِمَلا حَظَافِرِها كَبِينِ -

#### ولاكال

# حضرت مولا ناسيداصغرسين ديوبندگ

ولادت إلى أب كل تاريخ بيدائش ١٢٩٢هـ يــ

وقات المراائرم الحرام ١٣ ١٣ اله برطابق ٨جنوري ١٩٢٥ ، كوآب كاوصال اواله

تعليم نه فاری کی تعليم اپنے والدعها حب سے حاصل کی اور دارالعلوم ویو بندیں داخل

فاری کی پنجیل کی۔ ۱۳۱۰ء میں دارالعلوم کے شعبہ مرتبی میں واغل جو سے اور درت نظامی کی

شپوراسا تذون آپ کے مشجوراسا تذویمی شیخ البندسولا پامحمود سس و یوبندگی ممولا نا مفتى عزمز الرحمن عثاثي مولا ناحا فظامحه احمرقاعيّ اورمولا ناحبيب الرحمن عثاثي وغير ومبل -

ید رئیں: برفرافت کے بعد ۱۳۴۱ء ٹیل آپ کوجو ٹیور مدرسہ مجدا ٹالہ کا صدر مدرس بنا ر بھیج دیا گیا۔ وہاں ١٣٦٤ء تک برابری دیئی وقد ریکن خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر تُنْ

البند كي طلق بروه بارده ارالعلوس تشريف لي السيخ الورورس ومدرايس مين مشغول رب-

بیعت واحازت ارآب مطرت شاوعبدالله عرف میال بخیاشاه صاحب سے بیعت میں۔ اجازت بیعت حضرت حاتی صاحب کی جانب سے بھی ہے۔ گھر ۱۳۱۰ اعدیش حضرت شاد صاحبٌ نے بھی ایے وصال سے آیک دن جل آپ کواجازت و بیت اور خلافت عمایت

تصادف : \_ تصانف میں فناوی محمد به دست فیب، اذان وا قامت ،حیات فضر، فته الحديث، نيك يبيان، حيات شخ الهند، خواب شيرين، الوردالشذي اورمفيد الوارثين آپ

کے علمی شاہ کار ال

مزيد طالات و واقعات جائن كيليخ عضرت مولانا محد آقى عقائي كي" اكابرد إو بزركم ا

AS FACING ASSESSED OF PARTY OF THE

法

### حضرت مولا نااعز ازعلی امروبیّ

ولادت نے کیم محرم امسال میطابق ۴ ٹومبر ۱۸۸۲ء پروز جمعہ میں صادق کے قریب ہدایوں شیرناں آپ کی ولادت ہوئی۔

وفات ١٣١٠رجب الرجب ١٣٨٩ ه بمطابق ٨ بازي ١٩٥٥ ، بروز منظل تن صاوق

كونت خرآخرت اختيار فرمايا

تعلیم نے قرآن پاگ همزت شریف الدین سے حفظ کیا ،اردواور فاری کی معمول العلیم والد صاحب سے حاصل کی پیرمضوو ملی خان سے بعض فاری کی کتابین اور میزان الصرف سے شرح چامی تک کتابین پرجین سے بجرشاہ جہانیور کے مدرسہ بین العلم میں تفزالد قائق ،شرح وقایہ وغیر و پرجین سے اتال کے بعد وارالعلوم و لو بند میں واشل ہوکر بدایہ اولین ومیر قبلی وغیر و پرجین سے بیر بحد میں چارسال تعلیم حاصل کی اوروو بارد وارالعلوم و لو بند میں واشل ہوئے

٢٠٠٠ احدين دا رالعلوم ويو بندے سندفراغ حاصل کی۔

مشہور اسا تذویہ ﷺ البند مولانا محمود حسن امولانا رسول خان ہزاروی امولانا سید معزاللہ بن مولانا عاشق البی میرنگی بشقی کفایت اللہ مولانا بشیر احمد مراو آبادی اور مولانا میدالی کا بلی آپ کے مشہوراسا تذویش ہے ہیں۔

تدریس: فراغت کے بعد شاہ جہانپور میں تین سال درس و تدریس کا مضغلہ رہائیم ۱۳۳۰ء میں وارالعلوم و یو بند میں عدرس مقرر جوئے اور تادم آخر بھی ۳۵۴ء تک دارالعلوم میں بنی خدیات انجام دیتے رہے۔ آپ نے تم ومیش ۵۳سال قدریس خدمات انجام و میں۔ اس عرصہ میں بڑاروں افراد نے آپ سے تسب فیلن گیا۔

مشهور تلالهٔ و: مشهور تلالهٔ ویه چی به شتی اعظم پاکستان مولا نامخه شنجی مولا نامخه الزمن سید باروی مولانا قاری محد هیب قالک مولانامفتی مثبیق الزمن عثاقی مولانا محد منظور تعماقی اور مولانا معهدا کیرآمادی وثیر و -

بیعت واجازت استصوف وسلوک میں حضرت گنگو ہی ہیعت کی اور حضرت مولانا سید حسین احمد مد فی کی طرف سے اجازت وخلافت عطامو گی۔ Malianconsciones and and an analysis and and

المنافق : آپ نے کی کتابوں کے حاشے تحریفر مائے۔ جن میں حاشیہ تورالا بیشان کا ارق وعربی محاشیہ کنز الدقائق ، النظیم الشروری علی الخضر القدوری ، حاشیہ مفیدالطالبین ، حاشیہ کے دیوان امتحل حاشید دیوان حماسا اور حاشیہ تلخیص المقان شامل ہیں۔

مزيد حالات كيكيّ "حيات اعزاز" ملاحظ فرما تين-

### رئيس التبلغ

## حضرت مولا نامحمرالياس كاندهلويّ

ولا دے:۔آپ ۱۳۰۳ء کی اقصابے کا ندھلے شکع مظفر تکریو کی بیش پیدا ہوئے۔ وفات نہ ۱۳۱۳ء بولائی ۱۹۴۴ء کی درمیاتی شب میس آپ اپنے محبوب حیقی ہے جالے۔ تعلیم :۔ حفظ قر آن اور فاری وعربی کی ابتدائی کتابیں اپنے والد ماجد ہے پر حیس ۔ پھر اپنے بڑے جمائی کے ساتھ گنگو و کئے جہاں آئٹر ٹو برش رہے اس ووران آپ کی بہترین اخلاقی تا بیت اور دیل تعلیم ہوئی ، پھر ۱۳۳۹ھ میں شنا البنڈ کے درش میں شرکت کے لیے و بویند پنچے ہزیدی اور بخاری شریف کی ساعت کی ۔اس کے بعد برسول اپنے بھائی مولا فالیکی صاحب سے حدیث بڑھے وہے۔

تدرلیں :۔فراغت کے بعد مدرسه مظاہرااحلوم سہار ٹیور بین مدرس مقرر ہو گ۔ پھر دیلی میں ایک چیوٹی تی محبد میں چند طالب ملموں کو پڑ حانے گئے اور ورک حدیث دستر روسہ

۔ بیٹ واجازت ۔حضرت کنگوائی ہے آپ کو بیعت کا شرف حاصل ہے۔حضرت گنگوری کی وفات کے بعد مولا کاخلیل احمد سہار ٹیور کی سے سلوک کی تھیل کی۔

اہم کارنا ہے :۔ آپ کا فقیم کارنامہ تبلغ کی تحریک کا شروع کرنا ہے۔ اس کا آغاز میات ہے ہوا یہ والنائے شپ وروز محت ہاں ملاقے میں بہت سے مکتب قائم کیے اور آہت آہت اسلاح وسلغ کا کام چیلئے اور اگر وکھائے لگا۔ گیرانہوں نے مموثی وعوت وسلنغ کا منصوبہ بنایا اور تبلیغی گشت شروع کیے۔ چند برسوں میں اللہ تعالیٰ نے آئی برکت وکی کہ دوردور سی تبلیغی جماعتیں جاتے لگیں اور پورے برسفیر میں اصلاح وہلئ کا کام ہوئے لگام والانا کی ر 1985 ان آن آن آن آن کورن می المراسلان میں میں اور انہوں نے اسے اپنی آئٹی ہوں سے کا میانی سے انگریاں ساری زندگی ان آئر کیک کی نذرہ وکئی اور انہوں نے اسے اپنی آئٹی ہوں سے کا میانی سے انگران روتے و کچے لیا اور آئے بورے عالم اسلام میں میں شیم کام ہور ہاہے۔

مزید حالات کیلئے حضرت مولا تا سیدا برائس طی عدوق کی کتاب'' مولا تا تکہ الیائن اور التا کی دینی دعوت' نااحظ قریا تھی ۔

### المام المفترين

# حضرت مولا ناحسین علی وان بچفرانوی ّ

ولادت نبه آپ ۱۲۸۳ د برطایق ۲۷ -۱۸۶۸ دیش وال میجمزان شکع میانو دلی سے آیک زمیندارگھرائے جس بیدا ہوئے۔

وفات رآب فروجب ١٩٨٧ و برطابق ١٩٨٢ ويما بقر مالي

تعليم سابقاني تعليم قرحي علاقه شاديات حاصل كي بعض كما تين أسية والدماجدي

پر جین - ۱۳۰ ایونش صرب وا نارشداند کنگوی کی سائن دانو سالمذ ملی پر واسد مولانا جد مظیر نانواتی سے تعیر قرآن کا ورس ایا ۱۳۰ اندیش مولانا احد سن کانور تی سے

معلانا علیہ مسلم بالوہ ق سے میسر فران کا درتی لیا۔ ۴ مسالھ میں مواد عاصر مسن کا تیورٹ ہے۔ متعلق وفائٹ کی محیل کرتے والن اوٹے۔

ند ریشن نسا آپ کا کوئی با تا عده مدرست قناه بلک آپ بدوت زوه علاقه اور ماحول میں پرس بابراس محنت شاقہ سے آجد میرکی تی دوشن کی اور قرآن کی تعلیم کو مام کر باشروع کردیا بہلان دور دور سے آپ کے باس استفادہ کے لیے سامنر دوتے نے دوکتی بازی کرتے تھے اور طلب کے اجراجا سے اور سے کرتے تھے۔

بیعت و اجازت : آپ محترت خوادی مثان در مانی سے سلسانہ کنتیج تدریبے میں روست جوئے - ان کی وقات کے بعد خواجہ سران الدین کی طرف رجون کیا اور ارتبی سے منافت حاصل کی ۔

تصانیف - آپ نے ہرموضوع پر کناچی تکسیں ، جن میں بلغہ النبر ان فی رہا آیات القرآن، قبیان فی تشہر القرآن، بحفیص المحاوی ، قریرات حدیث ، قاریر بھی بخاری ، قاریر مسلم ، برہان التسلیم ، فٹخ التقد مر ، تخذا براہ بھیہ اور حاثی فوالد منابیہ قابل ذکر بین ۔

W 2522 DE 2522 DE 2522 DE 2523 DE 2525 DE 2525

YM PMANANA SAMANA ELLAN

اہم کا رہاہے: لوحید کی اشاعت آپ کا اولین مقصد تھا۔ شرک و بدعت کے فلاف نہ گی صرف وعظ کیے بلکہ مناظرے، مباحثہ اور ملی گھنگو بھی کین ۔ وعظ واقع پر کے علاوہ تصنیف و گی تالیف کے درید بھی شرک و بدعت کے خاتمہ کے لیے بڑا کا س کیا۔

#### امام الجسنت

## حضرت مولا ناعبدالشكورلكهنوي

ولا وت: \_ آ ہے ۲۲ زی الحج ۱۲۹۳ ھاکھا کوری بین پیدا ہوئے ۔

وفات ہے اذ کی قعد وا۳۸ ھے کور حات فر مائی۔

تعلیم: \_ ابتدائی کتابیں مولانا نور ٹھر فتح پورٹی ہے پڑھیں ۔ پھر تکسنو کا سفر کیا اور تمام وری کتابیں مولانا میں القبنا 3 بن تھر وزیر حیدر آبادی ہے پڑھیں ۔ للم طب کی تحصیل تحلیم میدالوٹی ہے کی ۔

لڈرایس: قرافت کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں قدرایس پریامور ہوئے اورائیک عرصہ تک پڑھائے رہے۔ پھر کھنڈ آگراہے استاد کے مدرسہ فاروقیہ میں قدرایس کرنے گئے اورائیک مدے تک پڑھائے رہے۔ آپ نے کھنڈ میں آیک تاریخی ادارہ قائم کیا جہاں فارٹ انتھیل علماء کومناظرے کی تربیت دی جاتی۔

میعت واجازت نہ آپ نے شاہ ابواحمد ( خلیفہ شاہ عبدالفی تحید وگ ) کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت حاصل کی ۔

تصانیف: رآپ کی بہترین تصافیف میں الم الفقہ ، ترجمہ اسدالغایہ ، ترجمہ تا رخ طبری ، ترجمہ ازالیة الحقاء من خلافت اختلفاء ، مجموعہ تغییر آیات الامامة والخلافة ، سیرت خلفاء داشدین اور سیرت البعی کے موضوع بیتنے البوریہ اور سیرت الحبیب الشفیح من الڪلام العزیز الرقیع وغیرہ شامل میں۔

اہم کا رنامے :۔ اہلسنت کے دفاع اور شیعہ کے روین کی کامیاب مناظرے کیے۔ لکھنؤ میں دارالمبلغین قائم کیا اور مشتد علی وگورت باطلہ ۔ گلر لینے کے علمی اتداز سکھائے۔ سینکٹروں علام نے آپ سے تربیت مناظر وحاصل کی۔

FARRIAGENERS SERVICES

#### دابربدایت

## حضرت مولا ناشاه عبدالقا دررائيوريٌ

ولادت \_آپ کی ولادت یا سعادت ۱۲۹۵ در شکافی سر گود طایس توفی \_ وفات: ۱۳۸ رفته الاول ۱۳۸۳ دوفات یا کی \_

تذریش: پجیز مدیریلی اوردوس مقامات بیش قرآن وحدیث کاوری دیتے دے۔ بیعت و اجازت نے خانقا و رائیور میں حاضر ہوکر حضرت شاوع پدالرجیم رائیورگ سے بیعت ہوئے ۔وقت وصال آپ کواپنا خلینہ اور جانقین بنایا اور رائیور میں رہنے کی تعقین کی۔ اہم کارنا ہے نے ساری زندگی طالبین حق کی اصلاح و تزبیت میں گزار دی۔ یورے

اہم کارنا ہے :۔ ساری زغرل طاخین کی اصلات و رئیب ہیں گزارہ دی۔ ایسے میں کرارہ دی۔ پورے پینینا لیس سال تک روفن تلقین وارشاد کا یا عث ہے رہے ۔ ایسے عمل واخلاص ہے رشد و ہدایت کوونیا بیس عام کیا و راشاعت و قروت تج میں مرمکن کوشش کی مینٹنز واں علا اکورو حانی منازل طے کرائیں جن بیس ہے امیر شریعت مولانا سیدعظا مالند شاہ بخاری اور مولانا ابوانس علی تدوی خاص طور برقابل ذکر ہیں۔ اور لا تحول سلمانوں کوشش و فجور اور بدعات سے قو بگرائی۔

#### بانی جامعهاشر فیدلا بور

حضرت مولا نامفتی محمدحسن امرتسری ً

ولادت: \_آپ تضبه واول پورش ۸ ۱۸۷ وء کرگ جنگ پیدا ہوئے۔

IT - JOHN CONTROL OF THE TOP 97360999990 ELL 1079 وقات: ١٦١٤ ي الحيه ١٣٨ه برطابي كم جون ١٩٩١ ركوائة خالق هي عال كا تعليم: \_ ابتدائي تعليم اسية علاق ين حاصل كار قارى قاعشي فورخم = يرحى رحرفي صرف وتحالك كيم في مدارل مين اور فلسفه ومنطق كي تعليم بزاره كيم معروف عالمه و ين مواد تا مر معموم من ياتي بيته علوم قون تغيير وحديث اورفقه وكام كي يحيل امرتسر سك مدرسه فوجويه ش كى ۔ پھر دارالعلوم ديو بندآتشريف لے گئے اور علامہ الورشاد کشمير كي ہے بھی دورہ عدیث ير حااور سندفرا فت حاصل كي في قرأت مولانا قاري كريم يخش عد حاصل كي-تدرین برفرافت کے بعدام تر میں دری وید رایس کی عدمت میں مشتول ہو گئے۔ تھوڑے تا جا عرصہ میں آپ کو مدر سافو انوبیا مرتبر کا صدر مدرس نادیا گیا۔ آپ نے کم وثیش MA سال لذر اللي خدمات انجام وي - امرتسر عن آب في الك وفي مدرسة المركباج وطاليس سال قائم رہا۔ قیام یا تستان کے بعد لاہور تاں ایک مدر سیامد اشرفیہ کے نام عد 18 ک تعدو17 ماره برطابق ٣٦ تتبريه ١٩٧٥ مين قائم فرمايا ـ مشہور تلاقہ و ۔ بڑے بڑے علما وصلحار آ ہے فینل علمی وروحانی ہے متنفید ہوئے جن ميل حضرت امير څريعت سيد عطاءالله شاد بقاري، هضرت مولا نا فقير گيمه بيثاوري، شم العلها وعشرت مولانا شمل التق افغاتي ،عارف بالله مولانا مفتى مخطيل مولانا قارق فتع محمه بإني يتى مولانا بباوالى قائى مولانااما يل قرانوى مولانا ميداند امرتسرى اورمولانا عدمرور المان ميمشابيرهم ومثل خاص اوريرقابل وكريب بيعت واجازت زآپ كاروحاني سلسله هنرت تكيم الامت تقانوني ع مسلك قعار آپ کو ۱۳۴۳ ه طریقت کے جاروں سلسنوں جس بیعت فرمایا اور تین سال کے مخترع صدیش عكيم الامت في آب كوخلعت خلافت ينوازا . الم كارنام المراح أنه في فدمات كما وه آب في سيالي وفي خدمات بحي المجام وإلى إلين ا تو يك يا كنتان مين وومر ب وفقاء علما ، كي طرح آب بحق حصد لينة رسياور قيام يا كنتان ك بعداسلامی نظام سے نفاذ کے لیے کوشال رہے۔ قرار داد مقاصد میں علامہ شیراحم مثانی اور مفتی م شقط کے معاون اور شیرر ہے۔ ۱۹۵۲ مال تحریک شم نبوت میں بھی بھر پورھ الیا اور محل عمل تحفظتم ثبوت كصداقين رجاوريث برباطل كما مفاهد ين باندار تراج-مز يرتضيات كيك ويكهين" برم الثرف كي جراع "مؤلفة بناب المرسعيد-

- 9090009090 EL-Luj

#### استاذ العلماء

TEA DROBER STREET, THE

# حضرت مولا نارسول خان ہزاروگ ً

ولادت: رآپ ۱۸۵۱ء کے لگ جیگ تخصیل بظرام شلع بزار دمیں مولا نامحبود کئی کے گھر میں شاہ

وفات: ٣٠ـ مضان المبارِّك ٩١١-١١ حكومان آفرين سير وكر دي \_

تعلیم:۔ابتدائی تعلیم اپنے علاقے ہی میں حاصل کی ٹیمراحمدالمدارس سکندر پورٹشریف لے گئے ۔اورمولانا احمد فاشل ہزاروی ہے ورس نظامی کی آلما بیس پر حمیس ۔ ٹیمراعلی تعلیم سے لیے دارالعلوم دیو بند گئے جہاں تکین سال کے عرصہ بیس باتی ماندہ کما بیس پر حمیس ٹیمر ۳۲۳ ارد

مِن شِيْخ البَيْدَ \_ دوره حديث بِإِهاا ورسند فراغت حاصل كَى \_

تدریش افراغت کے اجداآپ مدرساندادالاسلام میر توش دران و تداریس پر مامور چوے اور ۱۳۲۳ ہے۔ پیر ۱۳۳۱ ہوتک افل تدریکی خدیات انجام دیتے رہے۔ پیر دارالعلوم انشریف لاے اور ۱۳۳۲ ہوتک دارالعلوم و یو بندائی میں قدریکی خدمات انجام دیتے رہے۔ پیر بدائراں آپ اور بنٹل کالج یو نیوز گی تشریف لائے اور ۱۹۳۵ ہے۔ ۱۹۵۷ و تک اور بنٹل کائی میں خوالی بیٹ کے الحدیث کی حیثیت ہے تدریکی خدمات انجام دیتے رہے اور بزاروں تشرگان علوم گو الے چشرفین ملمی ہے میراب کرتے رہے۔

مشہور تا بند و له جن ممثار علامامت ئے آپ سے شاگر دی کا شرف حاصل کیاان میں مفتی اعظم ایا ان میں مفتی اعظم ایا ان میں مفتی اعظم ایا اور ایس کا عصلوگ ، مولانا قادر کی اور مولانا اور ایس کا عصلوگ ، مولانا قادر کی اور مولانا تحمود ان ایس الحق افغانی مولانا غلام خوث بزار دی اور مولانا تحمود انشرف عثانی جیسے جلیل القدر علا مثال جیں۔

بیعت واجازت: بـآپ اولا شُخْ البندّے بیعت ہوئے پھران گا تخال کے بعد بھیم الامت نے تختی قائم کیا ہے رہنے الاول ۳۵۴ اسر کو تھیم الامت نے آپ کو خلافت عطافر مائی۔ اہم کارنا ہے نہ آپ ساری زندگی درس ویڈ رئیس اور تبلغ وارشاد میں مصروف رہے اور فرد کی درس ویڈ رئیس اور کی درس ویڈ رئیس اور تبلغ وارشاد میں مصروف رہے اور

یے فیض علمی وروحانی ہے لگت اسلامیہ گوستنفید فریائے رہے۔ معروحہ میں مدوری ایدو جو میں اور حوال 900 (على كالموروث قد كالموروث المرود الموروث المرود الموروث المرود الموروث المرود الموروث المورود الم

### الله الله

# حضرت مولا ناشاه عبدالغني پھولپوريَّ

ولا دت: \_آپ۲۹۲ الرکواعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔

وفات بـ ١٢٠ أكست ١٩٦٢ وكورصلت فمر ما تي ـ

تعلیم ۔مولانا ابوالخیز کی ہے دوسال تعلیم حاصل کرئے کے بعداً پ جامع العلوم کا نچور میں مشکوۃ شریف تک آعلیم حاصل کی مجرمعقولات ومفقولات کی تعلیم سے لیے مدرسہ عالیہ رامپورتشریف لے گئے۔

تذریس: فراغت کے بعد مدرسے بیتا پورٹن کچھ عرصہ کے لیے ورس وقد ریس کا سلسلہ شروع کیا بھر جو نیورٹیں تقریبا پانچ سال تک صدر مدرس کے عبدے پر فائز دہے۔ پھر ۱۳۳۷ھ بیس پھولپورٹیں ایک مدرسہ روضتہ العلوم قائم کیا۔ پھر ۱۳۴۹ھ بیس قصیہ سرائے میر بیس ایک اور مدرسہ بیت العلوم بھی قائم کیا۔

بیعت واجازت :۔ ۱۳۴۸ء ش آپ نے حضرت تکیم الاست ؓ سے بیعت کی اور خلافت نے واڑے گئے۔ آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے والوں بیں حضرت مولا تا حکیم تحمہ اخر مدخلداور حضرت مفتی رشیدا حمد لدھیانوی ؓ جیسی تظیم شخصیات شامل میں۔

تصابیف ۔ آپ نے کئی آٹا بیل مجمی تالیف فرمائیس۔ جن جس معرف البید معیب البید سراداستقیم اور برا بین قاطعہ خاص طور پر قابل وکر بیں۔ تشکیل

تفصیلی حالات کیلنے ویکھیل 'برزم انٹرف کے چرا<sup>خ ا'</sup>

#### شخ المعقولات

حضرت مولا نامحمدا براہیم بلیاویؓ

ولادت ندآب، ١٣٠٨ ه ين مشرقى يولي ك شير بليا ك أيك على كراف يين بيدا

2 5

وفات: به ۱۳۸۷ رمضان ۱۳۸۷ هه بمرطابق ۲۵ وتمبر ۱۹۶۷ ویروز چهارشنبه عالم آخرت کو نه روه به الرحمن

IT - 28000 SO 38000 SO 3600

تعلیم :۔ جو نپوریس فاری اور ہر پی کی ابتدائی کتا ہیں مولانا تھیم جمیل الدین لیکوی ہے حاصل کی اورمعقولات کی کتا ہیں مولانا فاروق احمد پڑیا کوئی اورمولانا فضل حق قیرآ بادی ہے پڑھیں ۔ ویبنات کی تعلیم مولانا عبدالفقار ہے حاصل کی۔ ۱۳۴۵ھ کے اواخریش وارالعلوم دیو بندیس داخل ہوکر اولاً ہوا ہے اور طلالین وغیر وکتا ہیں پڑھیں گھر ۱۳۴۷ھ پیش وارالعلوم ہے۔

فارغ التحصیل ہوئے۔ تدریس : آنتی ہم سے فراغت کے بعد مدر سے عالیہ فٹے پوری کے مدری ووم بنائے

گئے۔ پھر مراد آباد کے مدرسہ بٹال پچھ عرصہ تک ورت و تدریس میں مشغول رہے۔

IMP ہیں آپ کو دارالعلوم و یو بندیس بلا لیا گیا۔ ۱۳۴۰ھ ہے ۱۲۴۴ھ تک مدرسہ

دارالعلوم اعظم گڑ ھاور مدرسہ العادیہ بہار میں صدارت تدریش کی خدمات انجام دیں۔

۱۳۴۴ھ بٹل آپ کو پھر دارالعلوم و یو بندیش بلا لیا گیا۔ ۱۳۴۳ ساتھ بٹل عامہ اسلامیہ

ڈائیسل میں مندصدارت کو روئق بجنگی۔ پھر پچھ عرصہ تک مدرسہ عالیہ فتح پوری میں صدارت تدریس کی خدمات انجام ویں۔ بعد از ان بنگل میں جائے گام کے مدرسہ بیں صدار مدرش رہے اور بالآخر ۱۳۹۶ھ بیں عبر دارالعلوم و یو بندآ گئے۔ ۱۳۷۷ھ بیل مدرسہ بین احمد مدفی کے لعدآپ دارالعلوم کی مندصدارت تدریس پر فائز ہوئے موالا تا سیدسین احمد مدفی کے لعدآپ دارالعلوم کی مندصدارت تدریس پر فائز ہوئے اور تادم ہیاں۔

تک ساٹھ سال ہوتی ہے۔ بیعت واجازت ۔۔ حضرت شُخ الہنڈے آپ کو بیعت کاشرف بھی حاصل تھا۔

تسائی ارآپ نے چند مفید رسائل بھی تالیف فرمائے جس میں رسالہ مساقد اور رسالہ تر اور گئر میں جیں را کی رسالہ انوار انگلمة قاری میں ہے۔ پیرسالہ منطق وفلیقہ کے مضامین پرشتم کے پہلے العلوم پر آپ کا حاشیہ حربی میں غیام الحجوم ہے۔ آخر میں جامع تر ندی شریف پر حاشیہ کلور ہے تھے۔ جس کے پورے ہوئے کی ٹویت نہ آسکی اور سحت فراب جوتی چلی گئی۔

AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF

محدث كامل

# حضرت مولا نااشفاق الرحمٰن كاندهلويٌّ

ولاوت : يه آپ کی ولاوت جندوستان کے مشہور شیز کا عد حلد میں ہوئی تاریخ

امعلوم ہے۔

وفات بەجۇرى ١٩٥٨ مىل آپ ئے رجات فرماڭ ي

تعلیم: کاندهدیش ہیں ہی مولانا عبداللہ ہے فاری وفر نی گی آما ہیں پڑھیں گے جرمدرسہ سلیمانے بچو پال میں پیرابواجم ہے چند تما ہیں پڑھیں کے بخرخانفاہ قصانہ بھون میں بدارہ مشاکوۃ کے درجہ تک کی تمام آنا میں هفترے فتانوی ہے پڑھیں بھرمظا ہر العلوم سیار شور میں واضارلیا اور دورہ حدیث بڑھائی طالب کی بچیل مولانا صدائی کا ندھلوی ہے کی

تدریس: آفعلیم نے فراغت کے بعد قر بوتشریف لائے اور یکھ زمانہ تک وہاں مذر کی خدمانہ تک وہاں مذر کی خدمانہ انجام و پنے رہے۔ اس کے بعد عدر سرم طاہر العلوم شن منتی کے عبد و پر فائز ہوئے۔ نیجر مدر سراشر فیے وہلی ہیں تشریف لے کسے لئین پیچی ترصہ بعد مدر سرمالیہ فی چوری پیچلیا کے اور اپنی زعد گی کے اشارہ سال اس مدر سریش گز ارب پیچر اکتوبر ۱۹۲۹ء میں مجدوبیال آئے جہاں جائے اجربے میں محدث اول کے عبد و پر فائز ہوئے۔ تیا م پاکستان کے بعد 1961ء میں درارا علوم نثر والہ پاریش ورس و تدرایس کا سلسار قائم و با۔

بیعت واجازت : رصفرت تغانویؒ نے آپ کوئجاز محبت ہونے کا شرف بخشااورآپ کی مالنی تزیت فرمائی۔

انسائیف: آپ نے چند بلند پایے کتا بین مجی تالیف فرما کیں۔ جن بیں جائ تر ندی کی مفصل عربی شرح، شاکل تر ندی کی شرح، حاشیہ شن نسائی، مراة الفیسر، احسن البیان فی مقدمة القرآن آنسیر سورة فاتحداورا حکام رمضان وغیروشامل ہیں۔

اہم کارنا ہے:۔ آپ نے مدایت اسلمین جو پال کے زیرا ہتمام پوری ریاست تعلیقی وورے کیے۔ انجمن ہدایت اسلمین کے رسالہ نشان منزل کی ادارت بھی آپ سے ہی سپر دیتھی۔ اس میں آپ تفسیر قرآن کریم کے زیر عنوان مسلسل مضمون تح میرفر مایا کرتے تھے۔

2012/06/2012/06/2012/06/2012

TANKA KANTANI KANTANI KANTANI

اديبشهير

# حضرت مولا ناسيد مناظر آحسن گيلاني "

ولادت: آپ ورقع الاول ۱۳۱۰ ه کواپیئنسیال کے بال پیدا ہوئے۔ وفات: ۲۵۵ شوال الکرم ۱۳۷۵ پر طابق ۵ جون ۱۹۵۸ کووفات یائی۔

وفات: ۱۳۵۰ خوال العرم ۱۳۷۵ هـ برطای ۵ جون ۱۳۵۹ نووقات پای۔ تعلیم نه ابتدائی تعلیم اپنے آبائی ولئ گیلان میں حاصل کی پیر ۳۲۴ اور تین عزیم پاتیام کے لیے ٹونک گئے اور مولا تاہر کات احمہ ہے سات سال تیک معقولات کی چھوٹی ہوئی کیا تیں پڑھیں مجردارالعلوم و یو بند تشریف لے گئے اور ۳۳۳ او تین دور و حدیث میں شرک روکر

کتب حدیث کی سند حاصل کی۔

مشہوراسا تذہ ۔ حضرت شخ البند، حضرت علامہ انورشاہ تشمیری، مولا ناشبیرا حمر عثاثی وفیرہ آپ کےمتاز اسا تذہیں ہے تھے۔

تدرلیں: فراغت کے بعد حیدرآ باد دکن میں جامعہ مخاطبے میں ملمی خدمات اتجام دیے رہے۔ جہال بٹرار دن افراد نے آپ کے درس وٹریت نے فیش حاصل کیاا درتق یا ۲۵ برس تک وہیں خدمات انحام دیتے رہے۔

بيعت واجازت - آب كي في ومرني حضرت عليم الامت تقانوي تهر

تصانف نے بہت ی مفید اور علی آلسانف آپ کے قلم نے نظیم جن میں کا ننات روحانی سوائے ابود رغفاری البنی الخاتم ،اسلامی معاشیات ،رحمۃ اللعالمین ،امام ابوصنید کی سیا می زندگی ،الدین القیم ، تدوین صدیت اورسوائے قالمی کی تین جلدیں آپ کے علمی شاہ کار جیں۔ان کے علاو علمی اور تحقیقی مضامین اور میشکروں مقالات آپ کے قلم سے نکلے۔

اجم کارنا ہے نہ آپ کی ساری زندگی درس و قدر لیس بہلغ وارشاداور خدمت اسلام میں اجم کارنا ہے نہ آپ کی ساری زندگی درس و قدر لیس بہلغ وارشاداور خدمت اسلام میں اور ختی ہی جائے گئی ہے گئی پر پاکستان تشریف لائے اور ختی مختل اور ختی میں اور ختی میں این تعلیم سے فراغت کے بعد کچھ عرصہ تک رسالہ القاسم اور الرشید علی معاون مدیر کی جیٹیت سے کام کرتے رہے۔ اس زمانے علی آپ نے اپنے معاون مدیر کی جیٹیت سے کام کرتے رہے۔ اس زمانے علی آپ نے اپنے معاون مدیر کی جیٹیت سے کام کرتے رہے۔ اس زمانے علی آپ نے اپنے معاون کرتے ہے۔

الان کے دوران کے ایکن کا میں میں میں ہوگئی۔ میں میں ہوگئی۔ میں میں ہوگئی۔ میں میں میں میں میں میں میں میں میں الفصیلی تذکر کے آبلیلے ویکھیس حضر نے مولانا سیدا بوائس میں ندون کی '' یوانے جمالے'''

#### فقيه ومحدث

## حضرت مولا ناظفراحمرعثاني ٌ

ولادت به آپ ۱۳ رقع الاول ۱۳۱۰ در گوشید دایو بند شلع سیار نبود کا یک گریش پیدا د

وفات: ۱۳۲۰ فی قعد ۱۳۹۰ او برطایق ۸ دمبر ۱۹۷۳ و گواپ خالق هنتی سے جاہلے۔ ایندائی تعلیم ارابندائی تعلیم و یوبندیش حاصل کی۔ پھر مدرسہ مظاہر العلوم میں محدث عصر مولا ناطیل احمد سیار نیورگ کے سامنے زائو کے اوب طے کیا اورایک تظیم محدث مضرو محقق اور شنخ کامل بن کر کیلے۔

قدریس نہ فراغت کے بعد ہدر سرمظاہر العلوم میں بدر تی مقررہ و ہے۔ سات سال کے بعد تھانہ بھون آخر بیف لے گئے اور وہاں بھی سات سال تک حدیث وفقا او منطق کا در ت و بیتے رہے۔ ایک طویل عرصہ تک ڈھا کہ بو تبور ٹی اور مدر سالیہ میں درس دیتے رہے۔

مشہور تلاندہ: ۔ شخ العدیث معنرت مولانا محمد ادر ایس کا ندھلوگی، مولانا سید جدر عالم میرشخگی، مولانا عبدالرتمن کال اور کی، مولانا اسعداللہ سبار نیوری، مولانا محمد زکر یا کا ندھلوگ، حضرت مولانا مفتی دین محمد برگائی، مولانا تشمس المحق فرید پوری، مولانا محمود داؤد ہائش مفتی اعظم بریا، مولانا احتشام الحق تھا نوگ، مولانا محمد یا لک کا ندھلوگ اور مولانا عبدالشکور ترند تی جیسے مشاہیم فیصل آپ کے تلاندہ ٹیل سے ہیں۔

بیعت واجازت سآپ کے بیروم شارهمزت عکیم الامت تھے۔

تصانف : آپ نے کم ویش چیس برس تک تصنیف و تالف کا کام کیا اور پینکوروں کتابیں آپ کے قلم فیش رقم ہے مصنتہ در پرآئی ہیں۔ بن بیس اعلاء اسنن میں جلدوں میں، احکام القرآن تلخیص البیان، القول المیسور فی تسہیل تبات التیور، احداد الاحکام، القول الماضی بخالصب القاضی، کشف الدی عن وجدالر بوا، فتح الظفر ، تر دید پرویزیت، براً قرمثان، فاتحة الکام فی القرآء قرفاف الایام، معاویہ ابن صفیان ، فضائل جہادوقر آن، فضائل سید KUT MAKUMAKENAKE SAMAKUNAK ELEGIA M

ً مرحلین ، سفر نامه تجاز، حقیقت معرفت انجا والوان ، ولا وت جمد به کاراز اورانوارانظر فی آنثار الظفر وفیر وخاص طور برقابل ذکر بین \_

اہم کارنا ہے ' مسلم لیگ کی جدو جیدا زادی قیام یا کتان کے سلسلہ بین آپ کی

خدمات بلیلہ نا قابل فراموش ہیں۔ مبلٹ ریفرنڈم کی مہم جونہایت معرکدا وا مجم تی اس کی فتح کا سیرا آپ کے سر قعار اکتوبر ۱۹۲۵، ٹیں تحریک پاکستان کی تعایت کی اورا کابر علماء کی ایک شخیم جمعیت علماء اسلام ( قدیم ) قائم کی ۔ قیام پاکستان کے بعد تھام اسلام

کے نفاذ کے لیے انتقال منت کرتے رہے۔ ۱۹۲۹ء میں قرار داد مقاصد کے نام ہے

وستوراسلامی کا آیک خا که مولا نامنتی میرشفیخ اورمولا نا اورلیس کا ندهلوئی کے ساتھ مل کر قومی اسمبلی میں یاس کرایا۔

مزيدحالات جائے کيليے "حيات ظفر" اور ايزم اشرف کے جرائے" پيکھيں۔

### مفتى أعظم بإكستان

### حضرت مولا نامفتی محد شفیع دیوبندی ّ

ولاوت نہ آپ ۲۰ اور ۲۱ شعبان ۱۳۱۴ھ برطابی ۱۸۹۷ء کی درمیانی شب دیو بند شلع سار خود میں بیدا ہوئے۔

پوروس پیر مرت ۔ وفات نہ ۱ اور وا شوال المكرّم ۱۳۹۱ھ برطابق ۱۲۵ کتوبر کی درمیانی شب کو آپ نے رحلت قریائی۔

لتعلیم ۔ یافی سال کی عمر میں قرآن بھید کی تعلیم شروٹ کی۔ فارتی کی تمام مروجہ کتابیں ایتے والد ماجد سے پڑھیں فن ریاضی کی تعلیم اپنے بچاسے حاصل کی۔ سولہ سال کی عمر میں دارالعلوم کے درجہ عمر کی میں داخل ہوئے اور ۳۵ ادھ میں فارغ ہوئے۔

مشہوراسا تذوز جن عظیم الرتیت علاء کرام ہے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیاان میں علامہ محمدالورشاہ کشمیری مولانا عزیز الرض علامہ شبیر احمد عثاقی مولانا سیدا صغرصین ویو بندگ، مولانا اعزاز علی دیوبندی، مولانا رسول خان ہزاروی اور مولانا حبیب الرحمٰ عثاقی جیسے

EX SECRETARIZATION OF THE PROPERTY OF THE PROP

ہ تقریب ۔ ۱۳۳۵ مائو دارا اخلوم دیو بندیش آپ کو ایندائی کٹ کی تعلیم کے لیے استاد کی مقرر کیا گیا، چھر بیت جلد دربیعلیا کے استاد ہو گئے اور تقریباً برالم و آن کی ہما عنوں کو پڑھایا۔ کی دارا اخلوم میں قدر لین کا پیسلسلہ ۱۳۶۱ ساتھ کی ۲۲ سال تک جاری رہا۔

بیعت واجازت: ۔ ۱۹۲۰ء میں شکھ البند سے بیعت ہوئے ۔ ان کی وفات کے بعد ۱۳۷۷ء میں مکیم الامت تھا تو کی سے بیعت ہوئے اور انبول نے ۱۳۷۹ء میں آپ کو اپنا

ظيفه اورمجاز بيعت قراروے ديا۔

السائيف: \_ آپ سے قلم ہے تمن موے زائد تسائيف و تاليفات مصدر شہود پرآئيس جن ميں اسلام كالقام اراضي وقع ثبوت كامل، سيرت خاتم الانبياء، تحقول، تواہر اللقة، ومقام سحابہ "مجالس حكيم الامت"، احكام القرآن، فيادى دارانعلوم ديو بنديجتي الداد المشتين اور تقيير يو معارف القرآن ٨ جلدوں ميں ملمي دنيا كاشاب كارين \_

مناصب : ۱۳۲۹ء میں دارالعلوم و پویند کے دارالافیاء کے صدر مفتی فقت ہوئے۔ پہلے جمعیت علائے اسلام کے ناظم اطل مقرر ہوئے گھر علامہ مثاثی کی دفات کے بعد مرکزی صدر فقت ہوئے۔ آپ وستوریہ کے تعلیمات اسلامیہ بورڈ کے ایک اہم رکن رہے بعد میں قانون کمیشن کے ممبر نامزو ہوئے۔ پھر ۱۹۵۳ء میں تعلیمات اسلامیہ بورڈ کے صدر مثنیہ جوئے اور ۱۹۵۸ء تک بیرفد مات انجام دیے برہے۔ ۱۳۷۰ء میں فیایت ہے سروسانائی کے عالم میں ایک عدر سردار اطلوم کرائی قائم کیا۔ میں کے بائی آپ تھے۔

ا ہم کارہ ہے ۔ واراطوم و ہو بندش تدریس کے دوران دارالا فا مکا کا م کرتے رہے اور نیا گھر کے سان میں ذہر دست دوران دارالا فا مکا کا م کرتے رہے دوران دارالا فا مکا کا م کرتے رہے دوران دارالا فا کا کا می فردرست دورانیا مسلم لیگ کی اصلاح و تربیت کرتے رہے۔ ۱۹۲۵ء میں ایافت ملی خان کے حلفا احتاب میں سلم لیگ کی ممایت میں فوق کی صاور قرمایا۔ جس کی بدولت درخ بدل کیا اورالیافت ملی خان کا مجاب ہو گئے ہوئے کہ میں اورائی کی منظوری میں آپ کا برا دھ ہے ۔ ۱۹۵۱ء میں باکیس زکات پر مشتل ایک وستوری خاکہ محکومت یا کشتان کو ویش کیا۔ مصد ہے ۔ ۱۹۵۱ء میں باکیس زکات پر مشتل ایک وستوری خاکہ فرمایا جو یا کشتان میں دارالعلوم میں نام ہے کرائی میں قائم فرمایا جو یا کشتان میں دارالعلوم دیو بندگی مثال ہے۔ دیو بندگی مثال ہے۔

### مفسر ، محدّث ، سیرت لگار

### حضرت مولا نامحمرا درليس كاندهلوي ّ

ولادت الآپ ۱۱ رقع الثانی ۱۳۱۵ ہے بہ طابق ۱۹۰۰ میں چوپال میں پیدا ہوئے۔ وفات ایک جب الرجب ۱۲ میں ۱۳۹۳ ہے بہ طابق ۱۹۷۴ء کو اپنے خالق تینی سے جالمے۔ اتعلیم نے نوسال کی غربیں آپ نے اپنے والد ماجد سے قرآن مجید حفظ کیا۔ پھرویق تعلیم کے لیے مدرسائٹر فیے میں واخل ہوئے اور صرف وقو کی ایتدائی کما تین حکیم الاست سے پڑھیں۔ مجرجہ رسہ مظاہر العلوم ہار پوریش تغییر وحدیث وفتہ کارم بسنطی وفلسفہ اور دیگر علوم دینے کی تحکیل کی۔ ایسی برس کی غربیس تمام علوم وفوان کی تعلیم سے فراغت حاصل کی ۔ ایسی پھر دارالعلوم دیو بندائش لیف لے گئے۔ اور ووبارہ دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔

مشهور اساتذه به مولانا غليل احمد سبار نيوريّ ، مولانا ظفر احمد عثانيّ ، حكيم الامت مولانا اشرف على قدانويّ ، علامه الورشاء تشميريّ ، مولانا شبير احمد عثانيّ ، مولانا عزيز الرّمن عثاليّ ، مولانا

صبيب الرحمٰن عثما في اورمولا ناسيدا صغر سين ديويندي اآپ كيليل القدراسا تذوييل سے تھے۔

تدریس در فراغت کے بعد ۱۹۲۱ء میں مدرسا مینید دبلی میں ایک سال مدرال رہے۔ انچر دارالعلوم و اورند ہے وااستہ ہوئے اورائقر یہا تو برس تنگ درس وقد ریس دینے رہے۔ کچر حیدرآ باد دکن میں تشریف لے گئے جہال نو برس تنگ قیام فرمایا۔ کچر ۱۹۲۹ء میں یا کستان

جامعہ ہے وابستارے۔

بيت واجازت: آپ كاروحاني سلسار مفرت كيم الامت عا مسلك تعار

الصائف أراب كاللم فيل رقم على يتكلون تاليفات منعت شود برآ كيل بن مين تقيير معارف القرآن، العليق شرح منكوة (عربي)، سيرت مصطفى ،شرح بخارى، عقائد

اسلام ،اصول اسلام ،خلافت راشده ،ختم نبوت اوراسلام ونفرانيت على شاه كار بيل-

اہم کارنا ہے : \_ آپ نے کرا پی سے جیبر تک علیقی دورے کیے ادر اعلاے کار آگئی بلند کیا۔ لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح قرمائی ۔ آخری دم تک پاکستان میں نظام اسلام کے نفاذ قاديانية كالزديدكرة وب-

مزید عالات کیلئے ویکھیں ایرم اشرف کے چراغ"

### محقق كامل

# حضرت مولا نابدرعالم ميرتظى مهاجرمدني

ولادت أب ١٦٦ الدكومير تحد كي شهر بدالول من بهدا وع-

وفات ١٣٨١ جب ١٣٨٥ أند بمطابق ٢٩ أكتوبر ١٩٥٩ مبروز جمعة كورطات فرياك -

تعلیم ۔ ابتدائی تعلیم الہ آباد کے سکول میں پائی ۳۳۰اہ میں دورہ حدیث پڑھ کر

فراغت حاصل کی بلکن پچرنکرردوروءَ حدیث کے لیے دارالعلوم و یویند گئے اورا کا برعاما ہے۔ محرب میں میں میں

دورو ُ عديث کَل کٽا ڇُل پر هيس -ن

مشہور اسا تذہ: مولا ناخلیل احمد سہار تپوری مولانا حافظ عبداللطیف، علامہ افورشاہ تشمیری مولانامنتی عزیز الرحمٰن عثاقی، علامہ شمیراحمہ عثانی اور مولانا سیدا صغر سین دیو بندگ جیسے اکا برین آپ کے اسا تذویس سے تھے۔

تدریس نے پہلے ۱۳۳۷ ہے جس مظاہر العلوم سہار پیور میں بدر تن مقرر ہوئے۔ پھر ۱۳۴۰ ہے جس دارالعلوم و یوبند میں صند تدریس پر فائز ہوئے۔ ۱۳۶۹ ہے وسط میں جامعہ اسلامیدڈ ابھیل چلے گئے، وہاں تدریس کے ساتھ ساتھ یائی سال تک علامہ تشمیری کے در ت سمجھے بخاری میں شریک ہوتے رہے۔ کا سال تک جامعہ اسلامید ڈابھیل میں علم حدیث کی تدریمی جدیات انجام و میں آخر ہیں صدر مدرس فتی ہوئے۔ پھر ۱۹۶۷ء میں تقدیم ہند کے بعد یا کمتان تشریف لائے اور دارالعلوم اسلامیہ شد ولہ یارش استاد صدیث اور تا تب مہتم کے منصب برفائز ہوئے۔

بیت واجازت نه مولانامفتی عزیز الرحمان مثاقی ہے آپ کوشرف بیعت کی سعادت تعبیب ہوتی ۔ بعد میں مولانا محداسحاق میرشمی نے خلعت خلافت سے سرفراز فربایا۔ قص

أنسانيف في فيض الباري شرعٌ بخارق، ترجمان النية ، جوابر اللكم مزول مينينٌ ، زيدة

آپ ئے کمی شاہ کار ہیں۔

ا اہم کا رنا ہے ۔ آپ دراں و قدر لیں اور تبلی وارشاد کے ساتھ ساتھ وظام اسلام کے نفاذ کے لیے کوشال رہے اور اپ ہم عصر علماء کے شاقہ بشافہ وستور اسلامی کی ترتیب و قد و میں میں مصروف رہے۔ 1941ء میں جدید علما مرام کے اجلاس میں شریک رہے تی کی شخص نبوت میں تیج پور حصہ لیا اور تی برو تقریر کے ذرائع دروقائمیت فریاتے رہے۔

### خيرالملت

### حضرت مولا ناخيرمحر جالندهري ّ

ولادت المآپ کی ولادت باسعادت جالندهم میں اپنے تنھیال کے ہاں ۱۸۹۵ مرکو گی۔

وفات: ١٠٠ شعيان ٩٠٠ ١٥ هو واينا ما لك هيق عبر الم

تغییم :۔ ۱۹۰۷ء بیل مدرسہ رشید میہ جالندھ میں دوسال تک پڑھتے رہے۔ بعد از ال مدرسہ رشید میرائے پور میں صرف وتحو واصول منطق وفلٹ اوراوب کی کیا بیں پڑھیں۔ چھر مدرسینیع علوم گلا وتھی بیش علوم وفوان اخذ کیے۔ پھر اعلیٰ تعلیم مدرسہ اشاعت العلوم ہریلی بیس جاصل کی۔

تدریس: فراغت کے بعد مدرساشا عت العلوم بر پلی میں ہی تدریس پر ما مورہوئے تقریباً ایک سال کے بعد ۱۳۳۱ء میں مدرسر عربیہ بہاولپور میں بحثیت صدر مدرس آپ کا تقریب وااور ایک عوصہ تک ورس نظامی کی تقام کتا بیس پڑھاتے رہے۔ بعدازاں مدرسر عربیہ جالندھر میں درس و تعلیم اور اصلاح و تربیت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پھر 19 شوال ۱۳۳۹ء بمطابق 9 مارچ ۱۹۳۱ء کو جالندھر میں آیک مدرسر عربیہ تیجر المدارس قائم فرمایا اور ۱۹۳۷ء تک وہاں تعلیمی ضدمات انجام دیتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد ۱۸ اکتو بر ۱۹۳۷ء مکوملتان میں خیر المدارس کی نشاہ فاضے بموئی۔ اور وہیں تاوم حیات قدر کی خدمات انجام و بہتے رہے اور

97367E97367 = = 12 # 786

بيت واجازت منظيم الامت في ٩ ذي الحبية ١٣٨٧ ها وخالفا واشرف من آب كو

جارون سلسلول مين بيت كيااورخلافت ينوازا

تسائيف: \_ آپ نے چند مفيد رسائل مجمی تصنيف فرمائے \_ جن تاں خير الاصول، فير التحقيد في اثبات التقليد ، خير الوسيلہ، تيسير الا بواب، خير المصائع في اثبات التر اورج، تماز حنی متر مجم اور شرح مجمع بحاري شامل جن \_

ا اہم کارنا ہے۔ مسلمانوں کی اصلاح وتربیت کے لیے ہرطرخ کوشاں رہے تی کی گیا۔ پاکستان میں شریک رہے قرار داد مقاصد اورا سلامی نفاذ اسلامی میں علامہ شبیراحمد مثاثی کے دست راست متھے۔ ۱۹۵۳ء کی تھ کیکٹتم نبوت میں گھر پورافعاون فرمایا اورزندگی کے آخر کھات تک مجلس تحفظ ختم نبوت کے سریرست برشیراور مجلس شور کی کے صدر شین رہے۔

مفصل حالات کیلئے 'برزم اشرف کے چراغ' 'بردھیں۔

#### محدّث جليل

### حضرت مولا ناعبدالرحمن كيمبليوري

ولاوت: آپ کی پیدائش ۱۷۵ ست ۱۸۷۱ میوضلع کیمبل پور(اقک) میں ہوئی۔ وفات: ۱۷۳ شعبان ۱۳۸۵ ہے ہوطا بق دمبر ۱۹۱۵ میوائٹ خالق حقیقی سے جالمے۔ اتعلیم سے ابتدائی تعلیم عوبی اور فاری شس آیاد میں پڑھی۔ بھرمکھیڈ میں مولانا قاضی عبدالرحمٰن سے شرح جامی اور ملاحسن تک کتا بین پڑھیں۔ پچرا191 میں عدر مظاہر العلوم سہار نپور میں مولانا خلیل احمد مولانا عبدالعلیف اور مولانا ظفر احمد حماً تی جیسے اسا تذہ ہے دورہ حدیث پڑھا اور ۱۳۳۱ ہے میں فارخ جو کے پھروار العلوم ولو بند میں آئے البند، علامہ شمیری، مولانا شیراح مشاتی وغیرہ سے دورہ حدیث مکرر پڑھا۔

تدرایس: فرافت کے ابعد مدرسہ مظاہر العلوم میں مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۳۳۳ اندیش مولا ناظیل احمد سہار پُورگ کی چگہ آپ صدر مدرس مقرر ہوئے اور آچام یا کستان تک مقر کہ ایک خدمات انجام دیتے رہے۔ بچر مدرسہ ٹیجر المدارش میں تبنی سال علوم حدیث پڑھائے رہے۔ پُھر شوال ۱۳۳۹ نے بیش دارالعلوم الاسلامیہ شدوالہ یارکشٹی الحدیث مقرد ہوئے ، آ ترب معربی م

حیات میں جامعہ اسلامیہ اکوڑ و خنگ کے شیخ الحدیث رہے۔

مشهور تال ندو ... مولانا اوريس كاندهلوي، مولانا بدر عالم ميرهي، مولانا عبدالشكور كال

بوری ، موامانا اسعد الله سیار نیوری ، مواماناسش الیق فرید بوری ، مفتی جیل احمد تحالوی ، مواما نامحر بوسف کاندهلوی ، موامانا غلام توث بزاروی وغیره آپ کے جلیل القدر علامانده شل سے مضرحه مشتی احمد الرحمٰن صاحب اور قاری سعید الرحمٰن صاحب آپ کے

صاحبزادے ہیں۔

میعت وا جازت: آپ نے پہلے مولانا قلیل احمد سہار نیوری کے وسب حق پر بیعت کی۔ پچر علیم الامت تھا نوی کے خلیف کاڑ ہوئے۔ یہ خصوصیت صرف آپ کو حاصل ہے کہ

حضرت تفانوي في أراز ماديا تهاء على المانت مرفراز فرماديا تهار

منصل حالات تمليك مولانا قارق سعيد الرحن صاحب كى كتاب "تجليات رهاني" ملاحظ فرما تين \_

#### امام الاولبياء

### حضرت مولا نااحدعلی لا ہورگُ

ولاوت: آپ گوجرا توالہ قصیہ جلال ٹین ۲ رمضان السیارک ۲۳۰۴ رکھ پیدا ہوئے۔ وفات نے کارمضان السارک ۱۳۸۳ رکوانے خالق تقیقی ہے جائے ۔

تعليم \_ابتدائی تعليم اپني والده محتر مه \_ حاصل کی گير مدرسه وازالرشاو ميں چيوسال

تک ملوم دینید کی تخیل کی اور ۱۹۲۷ ویش آپ فار ٹا انتھسیل ہوئے۔

تدرلین نے فراغت کے بعد مدرسہ دارالرشاد بین مدرل مقرر ہوئے۔ آخر بیا تین سال کک قدرلین بین مشغول رہے۔ پھر نواب شاہ کے ایک مدرسہ بین آگئے۔ اس کے بعد علی گڑھ میں بھی قدرلین کے فرائض انجام دیتے رہے۔ پھرآپ نے ایک مدرسرقا ہم العلوم قائم کیا جس بین آپ درین قرآن دیتے رہے۔

ن پ ن پ سازند. انسانیف: بـآپ نے قرآن پاک گاردال روال اردور جمه کیا۔اس کے علاوہ چؤتیس

جيوئ جيو في رساك تاليف فرمائي جن مين رسوم الاسلامية اسلام مين نكات بيوكان،

ACTODAGONAGONAGO SAGONAGO ESSACIONAGO

ضرورۃ القرآن ، اسلی حقیت ، رسول اللہ ﷺ کے وظائف ، میراث میں شریعت ، توحید مقبول او ٹو کاشری فیصلہ معدا حادیث کا گلدسته اورفلسفهٔ روزو خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔ مقبول میں میں میں میں سے سے میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں اس میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس م

اہم کارنا ہے: آپ داستان تر یک آزادی ہند کے اس تھے ہر کی مسیبت میں آپ فی مرکی مسیبت میں آپ نے قوم کا ساتھ دیا۔ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ تر یک تیک نبوت میں بودہ بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ تر یک اعتبار اعلام اللہ تا کہ اسلام اللہ تا کہ اسلام کی ترق کے خلاف ناز با کلمات استعمال کیے تو آپ نے اس کے خلاف کلمہ می بلند کیا۔ اس سلسلہ میں آپ کو گرفار کر لیا گیا۔ اس سلسلہ میں آپ کو گرفار کر لیا گیا۔ اسام کی ترقی کے لیے انجمن خدام اللہ بن کا قیام میں لایا، نظامت المعارف اللہ علامات کی ایک کلوط برما اور مدید تعلیم یافتہ حضرات کی ایک کلوط برماعت تیار کی

تنصیلی حالات و واقعات کیلئے حاکم علی صاحب کی کتاب \*\* حضرت مولانا احمد علی لا ہوریؓ کے جبرت انگیز واقعات' الاحظافر ہائیں۔

جس كامقصد حالات عاضره كئة ضول كيمطابق تبليفي مثن حيلانا قفايه

### امير شريعت

### حضرت مولا ناسيدعطاءاللدشاه بخاري

ولادت '۔ جمعہ بوقت حز۱ اربح الاول ۱۳۱۰ء کو پینے صوبہ بہاریش ہیدا ہوئے۔ وفات ۔۔ ہر بچ الاول ۱۳۸۱ء برطابق ۱۹۹۱ء کواسے خاتی تھے ہے یا ہے۔ العلیم ۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے نانا ہے حاصل کی قرآن کریم بھی انہی ہے حفظ کیا قرآت قاری سیر عمر عاصم عرب ہے تیسی ۔ جناب شفل ہوئے قررا جودال میں قاضی عطام محرکے مدرسے میں بڑھتے رہے۔ ۱۹۱۵ء کوام قرآ گے اورمولانا تو راجم ام تشریق سے تعلیم پڑھی۔ فقد اوراصول فقد کی تعلیم مولانا غلام صفیقی قائی ہے حاصل کی اور حدیث کی تعلیم مولانا مفتی محرس امر تسری ہے حاصل کی۔

بیعت داجازت: آپ اولا پیرسیدم پر فل شاہ ہے بیعت ہوئے۔ان کے دصال کے بعد مولانا شاہ میدالقا دررا نیورگ ہے بیعت ہوئے اور فلا فت ہے شرف ہوئے۔ دیری کر اور میں ترکی ہے بیعت ہوئے اور مولانا موقع عظیم میں اور توسی

اہم کارنا مے ۔آپ ہندوستان کے شعلہ بیان مقرر عظیم مجاہداور تر کی۔ آزادی کے

CONTROL CONTRO

نامورر کن تھے۔ پہلی جگ تھیم کے بعد جب آغریزوں نے ہندوستان میں روائٹ ایک نافذ
کیا تو آپ نے پرسفیر کے کوئے میں اپنی حرافیز خطابت کے موتی بجھیرہ ہے۔ پھر
مولا باداؤو فوٹونو کی گی حج یک پرخلافت کی حج کی میں شامل ہوئے شاد بی نے چالیس برس تک
تنہا شرک و بدعات ، رسویات اور تمام عالی برائیوں کے خلاف مسلسل جہاد کیا ،اگریزوں کو
ناکوں چنے چہوائے اور مرزائیت کوشک نافری ،اس کے طاوہ وریدود کن آریہ عاجیوں کو
جیش کے لیے خاموش کر ویا۔ آزاد کی وطن کے حسول اور شم نبوت کی حفاظت کے لیے جو
شاہراہ آپ نے منعین کر کی تھی آخری سائس تک اے جو

مزید حالات جائے کیلئے آ خاشورش شمیری کی کتاب''سید عطاء اللہ شاہ بخاری'' اور سیدا میں کیلانی کی'' بخاری کی ہائیں''بر هیں۔

#### رئيس الاحرار

## حضرت مولا ناحبيب الرحمٰن لدهيانويَّ

ولادت برآپ اصفر اسمار کولد صیاندیش پیدا ہوئے۔

وفات الماصفرة ١٣٤١ حكودفات بإنى -

تعلیم نے قرآن مجیدا ورا بندائی تعلیم گھر کے مدرسالدھیانہ میں حاصل کی۔ پھرآپ کے والد ہاجد نے جالندھر کے عربی مدرسہ میں واخل کرا دیا۔ ووسال تعلیم حاصل کرنے کے بعد امرتس آ گئے۔ بعدازاں وارا احلوم دیو بندمیں واخل ہوئے اور فراغت حاصل کی۔

مشہوراسا تذہ ۔ مولانا نوراحمہ امرتسریؓ، مولانا عبیب الزمن عثاثی اور علامہ انورشاہ تشمیریؓ آپ کے جلیل اغتدراسا تذہیں ہے تھے۔

اہم کارنا ہے:۔ ۱۹۱۹ء میں جلیا نوالہ باغ کے واقعہ کے بعد انگریز ول کے خلاف جو تحریک آئی اس میں آپ نے علی طور پر حصہ لیا اور قید و بندگی صعوبتیں آئی پر دواشت کیں۔ سیاسی خدیات کے علاوہ بہت تی وینی کت بھی شائع کرائیں اور تقریر و تحریر کے ذریعہ کلمیہ میں بالد کرتے رہے۔

حريد حالات و وافعات جائے كيليے جانباز مرزاكى كتاب "كروان احرار" ملاحظة

STREETINGY ELEMENT NO

قرما تعياب

#### تُخ الحديث

### حضرت مولا نامحمدز كريا كاندهلوي ّ

ولاوت: آپ اازمضال المبارك ۱۳۱۵ ه کوکا تدحله بین پیدا بوگ -وفات: ۲۰رشعبان ۴۰۰۴ ه مطابق ۲۵ سمی ۱۹۸۴ و کوید پیدمنور ویش رهلت فر ما گئے ۔ تعلیم اول تا آخرتما ماتعلیم مدرسه مظاہر العلوم سہار تپوریس حاصل کی اور ۱۳۳۳ ہویس آن و گے۔

مشہوراسا تذور مولانا تخلیل احد بہار نیوری مولانا تحدیکی مولانا تحدالیاس کا تدهلوی ، مولانا تخفر احریثا فی اور مولانا عبداللطیف آپ کے جیل القدراسا تذویس سے تھے۔

تدریس: فراغت کے بعد مظاہر العلوم تن میں مدرس مقرر جوئے اور بہت جلد صدر مدرس مقرر ہوگئے سہار نیوری نے آپ کوشٹ الحدیث کا خطاب و یا جوآپ کے نام کے مستقل حصہ بن گما۔

بیعت واجازت ۔ آپ نے روحانی سلسانہ مواد ناطلیل احمد سہار ٹیوری سے قائم فرمایا اور خلافت نے نواز سے گئے۔ ان کی رحات کے بعد مواد ناعبدالقاور را ٹیوری نے تعلق قائم کیا اور ان سے بھی خلافت حاصل کی۔

تسائیف: آپ نے کئی تسائیف کامبی ہیں جن میں تاریخ مشائع چشت وتاریخ مظاہرہ شرح مسلم، تقاریر مشکوق ویاد الام و شرح الغیہ اردود، خصائل نبوتی، شرح شائل ترندی، او برزائسا لک، شرح موطا امام مالک فضائل اعمال، فضائل صدقات، حکایات محابث م الکوا کپ الدری، لائع الدری علی جامع البخاری، تقریر نسائی شریف، جامع الردایات، اکارکا رمضان وغیرہ آپ کے علمی شاہکار ہیں۔

تَعْضِيلَ طالات كيلية معفرت في الحديث كي خوافوشت سواح حيات "آب بين"

برشیں۔ شعری بعدی بعدی بعدی بعدی بعدی

### حصرت مولا نا قاری محمه طیب قاسمیّ

ولادت (ما آب ۱۳۱۷) پوکورچ بازی پیوانو کے۔

وفات المعشوال ٢٠١٢ هايش وصليته قرما كنار

تحکیم نے ۱۳۴۳ اور شروع اور علوہ و یوبانہ شین وافش ہوست و ممال کی مدت تکاراتر آن ا تشریف تجو بیروقر کست نے ساتھ افزہ کیا ۔ پارٹی سال میں فاری اور دیا تنی کا کررہ کمس ہے اور آخر سال میں وارافطوم سے فرقی فعد ب جورا کیا۔ اِس طرح عدم اورورا کا ور میں تعلیم ہے ا فرافت سائس کی ر

ا مشهودا ما آما در آب کے حاقہ دیش ماہد کہ اور شاد تشمیرتی مواری واپنے از من بیٹائی دوریو مام مادر کا مسائل میں واقع

صيب الرحمة خنتي عد ستنيم إحماظ في اور وازه سيدامنو سيان ويدندي بينية كارشال قال -

ا آریش سافرانشت کے بعدہ ارافلوہ ولا بندانوا تیں مدری مقرر دولے اور 18 اور طل آ پے کو داراعلام کا نائب تقمیریا دیا تھیا انجیر 87 میں اور تیں مدونوں نے در اعلام کا استم متور ا مرائب میں ایک استراکی کا در ایک میں اور ایک اور ایک میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک کا ایک میں میں اور ای

آئة أبياما آپ مدينة في او بُني و بُني آنائين بإحداث <u>نتي .</u> ال

الاست داجازت نه ۱۳۳۹ در شهاآب معترت من الاندان الدون بوسنار ال الدون العمال كي بعد (۱۳۷۶ در شاه من كليمار من تا فولاً به "به أولاً الناسية والدون

تصانیف اسات کی دهندا توش آمدر تصانیک تیجی تین دین شده بین آن اسلام، اسانش در اسرامی تغییمات اسرام الاسکی قرام، وین اسلامت، بسول درجت اسلام، مشاجع این درام ساتیبات داری در اعظم وی بنده اسلامی میدادند، مساله تقدیر ورهز بار

افغالت ناونج ومشح بتابيذات تيب

#### فقيه دوراس

حضرت مولانا مفتى جميل احمرتها نوئ

وما وعناساً بيه ١٩٠٠ كَلُمُ عِبْكَ الْسِيقَامُ يُعَالِمُ مَعْفِرُ مُوالِدُ بِي بِهِ وَهِ مِنْ اللَّهِ

TENNETE TENNETE TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

وفات! \_ 12 وتب ١٩٩٣ مُولا جور شي رحلت في ما گئے۔

اِ تعلیم : یعلی گزرہ میں قر آن شمتر کر کے اسکول میں اردو تعلیم حاصل کی ۔ پیر ۳۳۲اہ میں مدر سداعداد بداشر فید تصانہ مجون میں فاری اور صرف وجو کی کیا بین پر حییں ۔ پیر جلال آیا دیک

ا یک مدرسه میں شرح جای پڑھی۔ ۲۰ رہے الثانی ۳۳۱ اھاکو مدرسه مظاہر العلوم سہار نیور میں خان

داخل ہوئے اور تمام علوم وفنون کی کتابیں پڑھ کرا ۳۴ اھیں فارغ التحصیل ہوئے۔ مشہور اسا تذہ: مولانا عبداللطیف مولانا عبدالرشن کامل اور کی مولانا اسعد اللہ،

، رور ان بدر عالم میرنگی ، مولا نا خابت علی اور مولا نا خلیل احمد سہار نیوری ، جیسے ا کا بر حشرات آپ کے اسا تذہ میں ہے ہتے۔

تدریس فراغت کے بعد حیدرآباد و کن کے ایک مدربہ میں مدری دہے۔ کچے وصد بعد میں میں مصروب شیختیں میں میں میں ایک مدربہ میں اور اس کے ایک مدرب میں اور اسام

مدر سانظامیہ حیدرا یاد بین نائب شخ الا دب کا عہد ہ سونیا گیا۔ ایک سال بعد مدر سے مظاہر العلوم بین مدرس اعلی مقرر ہوئے اور ہر علم فن کی کتابین پڑھائے رہے اور ۱۳۹ھ کتک مختلف علوم و فنون کا درس دیے رہے ۔ ورمیان بین کچھ توسہ خانقا واشر فیدکے مدرسا وروار العلوم بین قرآ وی

مون کا درال دینے ارہے۔ درمیان میں پرچیز صدحانقا داسر چیہ کے درسدا در دارا انقادم میں فداد کی اور درال و مذرکین کی خدمت میں مشغول رہے۔ • ۱۳۷۷ ہوکو پاکستان آتشریف لائے اور جامعہ اشر فیرلا ہور میں قدر کرکی فقیمی خدمات انجام دیتے رہے۔ ۱۳۹۱ ھاتک بلندیا ہے کہا میں زیردرال

ر ہیں۔ تعمیں برس تک جامعہ اشر فیہ کے صدر مفتی کے عبد و بر فائز رہے۔ ۔

مشبور تلاغه و بسمولانا محمد بوسف کا ندهلوی مولانا العام انحن کا ندهلوی مولانا شاه ایرار افخ انحق مولانا قاضی زائدانسینی اور مولانا فقل احمر میسیم مشاہیر علیا دائیے کے نظامی دیس شامل ہیں۔

بيعت واجازت " آپ كاروهاني سلسله حفزت سبار يُوري اور تكيم الامت تعانوي

ے مسلک تھا۔ حضرت تھا نوئی نے آپ کومولا ناظلیل احمد سہار بیورٹی ہے بیت کروایا تھا۔ پھرمولا ناشاہ محمداسعداللہ نے آپ کوخلافت سے نوازا۔

۔ انسانیف '۔ آپ نے بہت ی کتابیں اور رسائل انسنیف فریائے ایں اجمع میں دموت

التبليغ بقضير المنطق حاشيه تبيير المنطق ، تراجم الحماسين عربي ، حاشية تبليغ وين ، اظهار اطرب، وعوت التجارة ، جمال الاولياء دلاكل القرآن على مسائل نعمان عربي ، ارث الحفيد ، صليعة اللحية -نصاب و نظام دين مدارت ، رساله ضرورت مذهب ، معظمت حديث ، شرح بلوغ المرام اور

الضحاوي على الطحاوي وغيروشال جين \_

TO SECURE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

# حضرت مولا نامفتى عبدالكريم ممتهلوي ً

ولادت: \_آپ کی ولادت باسعادت۵امح مالحرام۱۳۱۵ هد وکرنال میں ہوئی۔

وفات نے ورجب الرجب ۱۳۹۸ و برطائق لائل ۱۹۲۸ کواپنے ما لکے حقی ہے جالے۔ اند

تعلیم' ۔ قرآن شریف کی تعلیم اپنے قصبہ میں حاصل کرنے کے بعد مدر سرمظاہر العلوم العماد میں معلیم کیا ہے۔

تشریف کے گئے اورمولا تاخیل احمر سہار نیورٹی کے قبل عاطفت میں علوم ویڈیے کی تعلیم شروع کروٹی اس اثناء میں درس نظامی کا باکھ حصہ خانقا واشر فیہ قبالہ بجنون میں ہڑھنے کی سعادت

نصیب ہوئی۔ گھریدرسے مظاہر العلوم سیار نپورے ۱۳۳۷ء میں دورہ حدیث کی تھیل کی اور وزیق

فارغ التحصيل ہوئے۔

50000000000 ELLEN E. I.

مشہوراسا تذو: مولاناظیل احمہ سپار ٹپورگی بخلیم الامت تھانوی مولاناانواراٹھی امرودی مولانا سیداہم سنبھلی اور مولانا ظفراحمہ مثاثی جیسے مشاہیر علاء آپ کے اساتذہ مد

میں سے تھے۔

تدرلیں ۔فرافت کے بعدم پرٹھ کے ایک مدرسٹیں مدرس متر رہوئے۔اس کے بعد مختلف مدارس عرب بیٹ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھااور پیرمستقل طور پر خانقاہ امداد سے اشرفیہ قانہ بھون میں تدریسی ، تالیفی اورفیق کی تو یک کی خدمات انجام و سے گئے۔

میعت واجازت : ساری زندگی علیم الامت تعالوی کے مسلک ومشرب برقائم رہے

اوران کے محاز صحبت قراریا ہے۔

اتصانیف: آپ نے گرانقة رتصنیفی خدمات بھی انجام دیں۔ جن میں بہتنی کو ہر، حیا۔' با جزو، قانون اوقاف، الخقارات، تجدید الله حد فی تعدد الجمعہ، القول الرفیع فی الذب من الشفعی، وفاق المجتبدین من وفاق المجتبدین اور رفاد قالعلوم ترجمہ نصوص خطبات الاحکام وغیرہ علمی شاہرکار ہیں۔

اہم کارنا ہے نہ آپ نے وخیاب جریش بہنوں اور میٹیوں کو میراث دلانے کی تھر کیگ شروع کی اور ایک فتو کی بھی چیوالیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگرہ میں فتین ارتد او کی فبر ملی تو اس کے نواح میں جلنے کا کام شروع فر ہایا۔ پورے دوسال تک فتندار تداد کے خلاف تحریک چاہ گی۔ ا کن کے علاوہ آپ نے سومیکا تب و مدادی قائم کیے۔ سرزائیے۔ وغیرہ کے خناطے مجی کائی محربیمیں جائے کم راور کی سنانگرے اور مباحثے کیے۔

مزيعة لاستجاشة كيلية الدادي وكام كالقدم مطابوفها كيمار

### 245

### حضرت مولا نامحم يح الله خان شرواني "

وللادت نسأ ب ٣٣٠ ه كولل كُرُ حاص عبد اجو يند

وفات زر ۱۶ جمادی الاولی ۱۳ براه کورملت فرما طمنے ب

تعليم الدينة السكول على الدين ششم تك يزها . مجراسية على دلين عبل متحكوة المفات تك الم

بإهدار ١٢٢٨ الدين وارانطوم يل واخله نيا اورايك سال ين وورة حديث كي تحيل كي - مجر

حزید دو سال تک دا دانسلوم جس ره کرستنو لات کی کن بین دامور عال، تامنی مبارک تعریخ. شرع تعنمی این شدا در نیر و پزهیس -

مری میں میں معادد میرو چین ہیں۔ مدر شین نے ۱۳۵۵ صفر میسیم الاست تی نوش نے آ میکو طالق آباد کے فرو کیک ایک ا

عدر سے مدت بنا کر بھیج دیا ہ جو آپ کی تخلصات جدو جیدا ورخوان چکر کی آبیاد کی سے اب منابق اعلق کے نام سے موسوم ہے۔

ربعت واج آرت ار ذیان خانب علی تن ش آب مکیم الامت تھا توگ سے بیعت اورے ادراہ ۱۳۵ دیش فلانٹ سے بھی مرفراز ہوئے۔

تسانیف: فرن تعوف پرآپ کی آیک کاب تر پیت دنشول عکی شایکا د ہے۔

# حضرت مولا نأشس الحق افغاني ً

ولاوت الأب سيار مضان النبارك ١١٨ الدير طابق ١٩٠٠ وكويها رسده بيناه وش

ويوا تعربت

311774660117466717146707

وفات نبرآب لے ۱۲ آنست ۱۹۸۲ مگورهات فرما تی۔ تعلیم ۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ہاجد ہے حاصل کی۔ ۱۹۰۹ء میں ایک پرائمری حکول يًّا مين داخله اور١٩١٣، مين فارغ جوئه \_ كيترسرحد وافغانستان ك مُثلِّق علماء \_ فنون كي کتابیں پڑھیں۔ پیراملی تعلیم کے لیے ۱۹۴۰، میں دارالعلوم و لوبند میں داخلہ کیا اور ۱۹۴۱ میں، دورہ تعدیث کی تحلیل کی علم طب کی تحلیل بھی دارالعلوم میں کی۔ مضهور انهاتذه نسآب كيليل القدرانها تذويين علامه محدانورشاه عشير فأوعلامه شبير احمد عنَّانَيَّ مولا ناسيداصغرنسين ديوبتديُّ اور مولا نارسول خان برارويٌ وغيروشامل جي ... تدریش ۔ ۱۹۲۲ء ٹیل مدر سے مظہرالعلوم کرا جی میں سدر مدرک مقرر ہوئے۔ پھر ۱۹۲۴ء میں مدرسارشا والعلوم لاڑ کا نہ سندھ میں صدر مدرک رہے۔ ۱۹۲۸ مکو مدرسہ قاسم العلوم لاجور من الطور صدر مدري نذريك خديات اشجام و س به تيم ٩٣٣ وكو وادالفوض سنده مين صدر بدري مقرر بوك\_ لچر ١٩٣٩ وتا١٩٣٩ وارالعلوم و يوبند من ورجه مليا كامتا داور هي النير رہے۔ پھر ۱۹۴۴ء میں جامعہ اسلامیہ ڈانجیل کے مدرس اعلیٰ رہے۔ ۱۹۹۳ء میں جامعہ اسلامیہ جباولیور میں ﷺ النمبیر کے منصب پر فائز ہوئے اور تقریباً بارہ سال تک تذریحی فدمات انجام دیتے رہے۔

بيت واجازت - آپ عليم الامت قنانوي عن بيت بين اور ملقي محد امرتسري

کے خلیفہ مجاز ہیں۔

تصافیف: آپ نے بہت می کتابیں بھی تالیف قرما کمیں جن بیں علوم القرآن ، موشلزم اوراسلام، معین القصاۃ والمشتین عربی، شرح ضابطہ دیوانی، عالمی مشکلات اوران کا قرآنی حل ، تصوف اور تغییر کردار، اسلامی جہاو، کمپوزم اور اسلام، احکام القرآن ، مفروات القرآن ، اور مشکلات القرآن وغیر و قابل ذکر جن ۔

ا ہم کارنا ہے :۔ دارالعلوم دیو بندگی طرف ہے شہر دھا نند کے فتتہ ارتداداور شدی تحریک کی روک تھام کے لیے جو بیچاں سیلینین جیسے متھان کے قائد آپ تھے۔ آپ کی خلصان تبلیغی کوششیں رنگ لائیں، مسلمانوں کو ارتداد ہے بیچایا گیا اور بے شار مندو حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس کے علاوہ جدید تعلیم یافتہ طبقے میں بھی آپ نے وقوت وارشاد کا بہت کام کیا۔ میں مدید دالات جائے کیلئے حضرت مولانا تحریقی عثانی کی '' نفوش رفتگاں'' پڑھیں ۔۔ میں مدید دیں مدید مدید مدید تھا تھا تھا۔

## حضرت مولا ناحفظ الرحمٰن سيويارويَّ

ولادت: آپ ۱۲۱۸ هزا ۱۹۰ میں سیوبارہ کے ایک تعلیم یافتہ گرانے میں پیراہو گے۔ وفات: \_آ ب لے مجرم بھے الاول ۱۳۸۲ھ بسطال تا اگست ۱۹۶۱ مکووفات یا گی۔ تعلیم نے ایندائی تعلیم مدرسے فیض عام سیویارہ میں حاصل کی۔ گھر دارااعلوم دیویند میں واخله لما جهال علامه مجمد الورشاو تشميري مولانا عزيز الرحن عثاثي مولانا سيراصغ حسين ويوبندي. علامه شبير احمد عثما في اور مولا نارسول خان مزاروي عن وورة حديث يزير کرفارغ التحصيل ہوئے۔ تدريس فراغت كے بعد ١٣٢٧ه ووررالعلوم من اطور معين المدرسين آب ف

تدريس كا آغاز كيا يقريا أيك مال بعد علام تشيري في آب كو مدرات التي ويا- يبال بحي آپ نے ایک سال تدریس کی ۔

تصانیف نے آپ نے کئی قابل قدر کتا ہیں بھی کلییں جن بیں حفظ الزشن مندلہذا ہب النعمان بقصص القرآن ما خلاق اورفله فيه ًا خلاق اوراسلام كا قتصادي نظام قابل ذكريس -ا انهم کارنا ہے ۔۔ وین کی نشر واشاعت کے سلسلے میں آپ نے اپنے رفقاء کے ساتھ ال کر و بلی میں " ندوة المصطفین " کی بنیاد رکھی۔ اس اوارے نے کتاب وسنت اور تاریخ اسلام پر معیاری کتب شائع کیں۔ آپ نے جلنے واشاعت کے علاوہ ملکی سیاسیات پیس بھی بڑھ چڑھ کر حدالها دانگريز كوملك ن فالغ مين پيش پيش رب كي بارقيد و بندكي صعوبتين جي برواشت کیس\_آپ جمعیت علاء ہند کے ناظم اعلیٰ بھی رہے اور تحریک آزادی بیس دورے بھی کرتے

رے۔خلافت اور کا تگرلیں کے سلسلہ میں آ ہے گی جدوجہداور تر بانیاں یادگار رہیں گیا۔

### حضرت مولا ناسيدمجمه يوسف بنورگ

ولادت به آپ ۴ رقع الثاني ۲۲۶ اله بمطابق ۴۰۹ و کوریثاور کے قریب ایک گاؤل

1904ء کے دیات کے 1904ء کی 1904ء کی 1904ء کی تعدہ 1904ء کی 1904ء کی 1904ء کی 1904ء کی 1904ء کی 1904ء کی اس ان ا و فات اے ابتدائی تعلیم اینے والد ماجداور مامول سے حاصل کی۔ اس کے بعد کا ہل کے ایک ایک ایک ایک ایک کے ایک کے بعد کا ہل کے ایک و یہ کہ تاب بیٹس مربی اور ثانو کی تعلیم حاصل کی۔ 1970ء سے 1972ء کی ایک آپ نے مختلف علوم وفنون اور حدیث کی تعلیم وارا العلوم و یو بند بیٹس حاصل کی، جہاں علامہ محمد انور شاہ شمیر گی اور علام محمد کا موقع علا۔

اور طلامہ سبیراحمد مخالی جیسے آفیا ہے موسل اسا مذہ سے صوبی استفادہ کا موس طا۔
تدریس: فراغت کے بعد جامعہ اسلامی ڈا بھیل میں صدر مدرس اور شخ الحدیث کے
منصب پر فائز ہوئے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد مدرسہ دارالطوم اسلامیہ ننڈ دالہ بار میں شخ
منصب پر فائز ہوئے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد کراچی تشریف لائے اور آیک مدرسہ عرب
اسلامیہ یعنی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بقری ٹاؤن قائم کیا، جس کے بانی وہتم آپ شے۔
جہاں آپ نے 40 سال تک سند تدریس کورون بخش اورورس حدیث میں مصروف دہے۔
جہاں آپ نے 10 سال تک سند تدریس کورون بخش اورورس حدیث میں موف دہے۔
تصافیف نے جام الان شاخ سے میں عمر بی کی جارہ بیری کا قبیل اور درجوں مقدمات شائل
جس جی میں معارف اسٹن شرح جامع تر غذی چیرجلدوں میں ایک علمی شاہ کارے اور مشخص

#### خطيب بإكستان

حضرت مولا نااحتشام الحق تھانوگ

ولاوت: \_ آ پ1910ءکوٹاوہ شہر کے الیک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔

ON THE BOOK ELLINE DIGGRESS STATES OF STATES OF A وفات: ١١١١ بير لل ١٩٨٠ م بروز جمعه كوآب نے وفات بائی ۔ تعلیم ہے دی بارہ سال کی عمر میں قر آن مجید حفظ کر کے مدرسہ مظاہر العلوم سہار ٹیور میں واخل ہوئے۔ قیر اہلی تعلیم کے لیے دار العلوم و یو بند تشریف لے گئے اور ۱۹۳۵، بیل تقییر وحديث؛ فقة و كام منطق و فليفه اور و يكر علوم دينيه كي تعليم تكمل كي تيم اله آياد يو تورش اور پنجاب یو بیورٹی ہے فاضل کا امتحان یاس کیا۔ مشبوراسا تذونيه آپ تخاسا تذوين شخ الديث مولا تا ذكر ما كا عطوي مولا ناسيد سين احمد مد في مطامه شبير احمد عثاقي مولانا اعرّ المطلى امروديّ، مولانا محرشفي ولوينديّ اور علامه محماراتهم ملاوي شامل بن -تبليغ بياآب كي تبليغي خدمات كا آغاز وبلي كي حامع مسجدے زوا جهاں ہر جعد كو عام خطاب فرماتے۔ یا کستان و ہندوستان کے علاوہ ایران ، افغانستان ، برما، انڈ و نیشیا، فلیائن ، امريكه، برطاعيه، بظّه دليش،افريقه اورسعودي عرب وغيره مما لك بين بھي تبليقي خدمات انجام و بے رہے۔ مرصہ تک ریڈ ہو پاکستان ہے درائ قرآن و ہے رہے۔ ا بم کارنا ہے : تیجر کیک یا کستان میں ویگر ا کا ہرین کی طور آ شانہ بشانہ وورہ فرماتے ہے۔ ہے۔ امادی میں مہا جر میں کی آباد کاری میں بڑھ چڑ تھ کر حصہ لیا۔ اسلامی وستور کے اصول پر وستوری خاکر تیار کرنے میں آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ حیر آباد میں ایک وارالعلوم قائمٌ کیا جوآپ کا تنظیم کارنامهاورصدقه جاربیب-اس کے علاوہ جیکب لائن کرا چی مِن الكِ مجد تعبر كراني جبال آيك نام يرجامدا حشامية الم عدال كما تحد ما تحد كرا يى اور دوسرے علاقول میں متعدودین عدرے اور مکتب قائم کیے۔ مزيد حالات كيك ما بنامه حق نوائه احتشام كاخاص نمبرا متاع احتشام أويك امیر مجلس ختم نبوت حضرت مولا نا قاضي احسان احمد شجاع آيا ديُّ ولادت : \_ آب ٩ رزي الاول ١٣٣٧ه بطالِق ٢ سُكَ ١٩٠١ ، كوشُول آباد مين بيدا

AS ON THE TOTAL PARTY OF THE PA

K 11 1 380 5 20 182 5 20 182 5 20 182 5 20 182 5 20 182 5 20 182 5 20 182 5 20 182 5 20 182 5 20 182 5 20 182 5

وفات ١٣٠١ نومبر ١٩٦١ م بمطابق ٩ شوال المُكَرِّم كووفات يا كَي \_

تعلیم سابتدانی تعلیم شجان آباد میں حاصل کی ۔افھارہ سال کی عمر میں امیر شریعت سید

عطاءالله شاو بخاري كي شأكر دي الشيار كي \_

اہم کارنا ہے : ۔ آپ نے مجلس اخرار اسلام کی تمام تج بگوں میں سرگری ہے حصہ لیا۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک نئم نبوت میں آپ نے جواہم کر دارا داکیا دواظہر من اشتس ہے۔ آپ نے جذبہ آزادی کی باداش اور فقت قادیا نیت کے طاف شوق جہاد میں جموی اعتبارے تقریبا نو سال قید و بتدگی صعوبتیں برداشت کیں ۔ امیر شریعت کی رحلت کے بعد آپ مجلس تخفظ فتم

نبوت یا کشال کے امیر نتخب ہوئے ۔ تفصیلی حالات کیلئے مولا نا گھرا ساعیل صاحب کی کتاب'' قاضی احسان احمر شجاع

آبادي' 'پرهيين ـ

#### مروباصفا

### حضرت مولا نافقيرمجمر بيثاوريّ

ولادت آپ ١٩١١ء من آزاد قبال كيطاق مهندا يجني ميں بيدا ہوئے۔

وقات: ٣٣٠ رئيج الاول ٢٣١٢ هه بمرطالق ١١٢ كتوبر ١٩٩١ وكورهات قرماني \_

تعلیم سا ابتدائی تعلیم چارسدہ میں عاصل کرنے کے بعد مدرسہ نعمانیہ امرتسر تشریف لے گئے اور تقریباً دس ممال تک مفتی محمد سن امرتسری کے زیر گرانی تعلیم وزبیت حاصل کرنے

کے بعد دری آفا می کی سمیل کی۔

تدریس ۔ آپ نے بٹاور کے قریب ایک مدرسة قائم کیا جہاں آپ درس حدیث ویے سے۔ اس کے علاو دائشری ورشن ایک اور مدرسہ جامعہ امداد اوالحلوم کی بنیاو ڈالی۔

بیعت و اجازت ۔ آپ عیم الامت تقانویؒ سے بیعت ہوئے اور ۱۳۵۷ھ مثل خلافت کی۔

مزيدهالات كيكية (فيض حن واشرف عموً لفه مولانا بجم لحن قنانوي يرحيس -

مجابد فتم نبوت

# حضرت مولا نامجمعلی جالندهری ّ

ولاوت: ١٨٩ بي كـ ١٨٩٥ مرطابق ١٢١٢ مركو جالندهم على بيدا و في

وفات: ١٣١١ يركل ١٩٤١ ء بمطابق ٣٣٠ صقر ١٣٩١ هد كورخك فرما في -

تعلیم ۔ایتدائی تعلیم عدرسدرشید ہیں تا حاصل کی ۔ مجروارالعلوم و یو بند میں مروجہ و یُخا نصاب کی پخیل کی اور قارع ہوئے۔

تدریس نے قصبہ سلطان پورلودگی بیش مدری کی حیثیت سے تین سال دہے۔ پھر ۱۹۳۱ء کو مدرسے فیرالمداری جالندھر بیش قدریس کی۔ قیام پاکستان کے بعد مدرسہ فیرالمداری ملتان ہے دایستہ دوئے اور آخری عمرتک و جین دہے۔

اہم کارنا ہے ۔ آپ نے رفض و بدعت کیخلاف آواز بلندگی اور کی مناظر ہے گیے۔ مجلس احراراسلام کے شعبہ بلنچ کواپٹی صلاحیتوں سے جارجا ندلگائے۔ دوسری جنگ تظیم میں فوجی بجرقی کی مخالف میں پیش چیش تھے۔ ۱۹۵ اوکو ہدر نیمرالیدارس ملنان کی نشا 3 کانیے کے سلسلے میں آپ نے اہم کرواراوا کیا مجلس تحقظ قتم نبوت کے اسلیج سے ۱۹۵۲ اوکی تحریک میں براکام کیا اور گرفتار دوئے کیجرے ۱۹۶۷ء میں امیر فتق ہوئے۔

آپ کی خدمات وحالات کیلئے" تذکرهٔ مجاہدین فتم نبوت" ازمولانا الله وحایا صاحب کامطاله فرما کمیں۔

شخ القرأت

# حضرت مولانا قاری فنتح محمد پانی پتی ٔ

ولادت الم آب الماء الذي تعدد ١٣٢١ احتل بالى يت من بيدادوك-

د فات : ٨١ شعبان ٤٠٨ اله كويدية مؤره مين الل فاني ونيات رخصت جوع -

تعلیم: \_ پانٹی سال کی تر میں قر آن کریم کی تعلیم شرول کی \_ حفظ قرآن کے بعد قاری شیر محد خان ہے تجوید وقر اُت کی تعلیم حاصل کی ساتھ میں مدرسہ گنبدال میں فاری اور حر لی گ

الخنيم مراسل کرتے رہنے ہے جوارنا ابوتکو تی الاسرام ہے تی ہے کی شتہ بھی کر نے رہیے اور ومعال عدیش مید القرار مند مندفر غمت حاصل کی ۔ مجد تنہیں علومہ کے لیے دار اصوم و بورند تَشْرِيغِكِ مِنْ مُنْظَاوِرِعِ ٢٣ حِيْلِ وَمِنْ عَلَى يَعْدِينَ يَا مُؤَمِّلًا مِنْ السَّمِيلِ وَمِيدًا مضبورا الأوزياك رائذه كالماعزت فواز حيالين المريدي وورادا والأ . حي ام ويني ومونا بالمنتي كرشني ويوبندي وموانا فيرا ارتيم كالدحول و نيه و فينهم. فاير مهار را تالاين. لَدُومَ مَن الدَفْرِ الْحِنْةِ ﴾ جود وريب الشرانية بإلى بيت تكن قدومة من شورة في الورثة البيانية و ا النال بُنْكِ قَرْ أَنْ يَاكِ لِ تَعْلِيمُ وَهُ رَمِينَ فِي مُؤِدِينَ فِي مُودِينِةٍ مِنْ جِدِ فِي مُ إِذْ عَن كَ يَعِمُو إِلَّا الأن الفيمكراني كشفيه وتقاوتي يدكم يرست والعدومات ويعاومات والماتاتم فالزأحة ينافشان كمتنيز فرادر ا بيات والباذات مدم بيه عنفرت كليم الأمرت قدالو في التدايات عقيدان منه جوهمتي محرطان مرتمرنات تعلق قائم كيالارخرات بي أواز<u>ي أع</u>يد تحاليف ترهم مناقات فاحب في للم تركب اورفها ججويد على ساز حج أين جود منفات كأعلنى مرماية نيموزار منز منايات رماني خرج حرز العاني (أمّا عبيه إسهيله وممة الهبال يخمد فارمطه رماني القرة فليغير شرن لدرة لملتي شربة الاجو ولسنو ووشئ مقدمه هُمَّ جزريه ومنزع الكوال فرين تخذ الإطفال وكالمن المورد وموابق الخواجد في عدارًا وجنه الاشف ا أنعسو شربّ اعمة الأم \_ ح بيره . حد جارك أسين مول الحرقق حرال كالبال المؤشَّر وفيال الراهين.. حضرت مولانا بباءالحق قاسمي وفاوت: بـ آب ۱۹۰۰ کوام ترین پیدایو پیدا وفات الآب سنائج فرورق ١٩٨٧ وبروزي كورجات فم ، أي ـ تعیم المایتد فی تعییم سے والد ماہد سے ماسل کی تیروہ توی (رایغی تغییم کے ہے۔ TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF

CIEDANO SYNOR SYNOR SYNOR ESSLADA

مدرسہ تعمانیہ امرتسر میں واقل ہوئے اور ورس نظامی کی تحکیل کی۔ تقریباً ۱۹۲۰ء میں دورہ

حدیث پڑھ کرسندفراغت حاصل گی۔

تدرایس: فرافت کے بعدام ترسری میں تدرایس کا آغاز کیا اور ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دی۔ قیام پاکستان کے بعد ماؤل ٹاؤن لا جور میں تشریف لائے جہاں

آخری دم تک در ک قرآن وحدیث دیے رہے۔

بیعت واجازت: آپ نے اصلاحی تعلق اپنے استاد مفتی تھے حسن امرتسری کے قائم کیا اور پوری محران ہی کے مسلک وشرب پر قائم رہے۔

تصاعف النوكر واسلام واسلام اوراشتراكيت آب كى قابل فقر رتصاحف مين-

اہم کارنا ہے ۔ آپ نے تحریک آزادی اور قیام پاکستان کی تحریک میں جرپور حصہ لیا اور تمام عمر فرگئی قوتوں اور اہل ہاطل کے خلاف جدوجہد کرتے رہے۔ اس سلسلہ میں کئی ہار قید و بند بھی رہے ۔ سوشلزم اور مشرقی الحادثے خلاف آپ نے بھرپور کام کیا۔

#### اويب كامل

## حضرت مولا ناعبدالرشيدسيم طالوت

ولادت: \_ آپ کیم فروری ۹ • ۱۹ ہ برطالِق یے محرم الحرام ۱۳۳۷ ھے کو اگر وعازیخان میں الدو ہے نہ

وفات: \_ • ٣٠ ماريج ١٩٦٣ ، برطابق ٥ زى قعده ٣٨٠ احكوفات يا تى \_

العليم نه ابتدائی تعليم و مړه ښازي خان چې حاصل کې څېروارالعلوم و يويند جا کر سند فراغت حاصل کې راس کے علاو و پنجاب يو ټورخي ہے مولوي فاصل احجان پاس ايا۔

تدريس الفراغت كالعد محكمة تعليم ساواب بوسة اور مخلف تعليى ادارول مين

كام كياية خرى زمانة حيات مين گورنمنث نارل اسكول متنان مين السنشر قيد كما ستاد تخف

آنسائیٹ "یا آپ نے بیسیوں مضامین لکھے جو پاک و ہند کے معروف رسائل و بڑا آند بیس شائع ہوئے۔ آپ نے ویوان فرید کا ایک زیروست مقدمہ بھی لکھا اور آپ کا تاریخی کارنا مدا قبال اور مواد ناسید حسین احمد مدتی کے ورمیان مقاصت کرانا ہے۔ آپ نے ال

AT A STATE OF THE PARTY OF THE

دونوں ہزرگول ہے محط واکتابت کی اور دونوں کوالیہ ووس سے کے خیالات ہے آگاہ کیا اور اس عظیم غلط بھی کا از الہ ہوگیا جوان دونوں حضرات کے درمیان پڑھا خیادات و جرا کدئے پیدا کردی تھی۔ آپ نے امیر شرایت مولانا عطا ہاللہ شاد بخاری کے منظوم کلام ''سواطح الالبام'' کامقدمہ بھی کلھا ہے۔

### مرشد کال 🗝

## حضرت مولا ناعبدالله بهلوگ

ولاوت نہ آپ کم رمضان السارک ۳۱۳ اند بمطالِق ۱۵ فروری ۱۸۹۶ رکوشیاع آباد میں پیدا ہوئے۔

وفات آپ نے ۱۳۹۸ھ برطابق ۱۹۷۸ کواپیز وظن بہلی شروفات پائی۔ افلیم نے قرآن مجید مولا ٹاغلام مجڑے حفوا کیا۔ پھر ایندائی تغییم فاری ومر ٹی مواا تا گاہ ریخش سے پڑھیں۔ اس کے بعد وارالعلوم و بو بند جا آرع بی کی آشی کا آپس اور دور ذاحدیث حضرت شخ البند اور علامہ تشمیری سے پڑھا۔ غالبا ۱۳۳۵ء رے ۱۹۱۵ و بیش فارش جوئے۔

لقدر لین افراغت کے بعد مدرسہ مطبر العلام بہلی بین مقد لیس متروع کی اور ۱۳۲۷ ہو۔ ۱۲۸۔ ۱۹۴۷ء میک مقدمات و منام و بیت رہے۔ ۴۰ بری میک مسلسل دور کی آئیے۔ بڑھاتے رہے۔

بیعت واجازت کہ آپ مولانا تفشل علی قرایشی مسلین پوری کے ہاتھ پر بیبت ہوئے ۔ بعد میں انہی سے خلافت حاصل کی ۔ اس کے علاوہ ووسر سے بزرگوں ہے بھی روحانی استفادہ کیا۔ چنانچ چھنزت تھانو کی سے ملسلہ پیشتہ کی خلافت اور حضرت مولانا تصبین علی سے تنشوند ہے گاور پہ کی اجازت پائی۔

تضانف المعتدد تصانف لکھیں جن میں تغییر تواند القرآن المبتد الات الاحناف. سیرت الذی فیش روحانی معارف السلوک الصفیة الإعمال اور دیگر کتب آپ کی یادگار ہیں۔ معمد 2000 ملک 2000 کا سالوک کا تصفیہ کا 2000 کی کا تعدد کا 2000 کا تعدد کا تعدد کا تعدد کا تعدد کا تعدد کا تعدد

MARCHAN ELSCON

يبرطر يقت

## حصرت مولا ناعبرالها دی دین پورگ

ولادت: \_ آپ ۱۳۰۳ اپریل ۱۹۰۴ می درمیانی شب ۴۲ مجرم الحرام ۱۳۴۱ حکودین پور

يس پيدا ۽ ويئے۔

وفات: یر ۱۱ اگست ۱۹۷۸ء برطابق کارمضان ۴۹۸ء کوآپ نے وفات پائی۔ تعلیم نہ قرآن مجید میاں بھی خیر مجدّے پڑھا۔ کچر درس نظائی کی کما بیس وین یورش

مخلف اساتذوے برحین بچروادالعلوم و پوبندے سندفراغت حاصل کی۔

بیعت واجازے : آپ نے مولانا احمر علی لا توری کے باتھ پر بیعت کی اوران سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔

ا ہم کارنا ہے۔ آپ نے وعظ وہ کئے اورارشاد اصلات ونز کیے کے ساتھ جہادا آزادی شن مجی مجر پور حسامیا تحریک خلافت میں آپ ڈیش فیش متے۔ جمعیت علاے بندے وابستہ متے۔

### محضئ متحكوة

# حضرت مولا نانصيرالدين غورغشتي

ولاوت آپ ۱۲۹۵ کوکیمبل بور( انک ) تال پیدا ہوئے۔

وفات: ۳۰ زی قعد د ۱۳۸۸ نه برطایق ۲۳ جنوری ۱۹۲۸ مکووصال فزما گئی۔ ت

تعلیم ۔ ابتدائی تعلیم اپنے بھائی ہے حاصل کی۔ گیرمواا نا غلام رسول ہے ٹالوی تعلیم نو سے حالقطانہ سے اس دروا تھ دروائی

حاصل کرے اعلی تعلیم کے لیے میانوانی تشریف لے گئے وہاں علامہ تا بھی قمرالدین ہے دورہ حدیث پڑھ کرسندفراغت حاصل کی ۔ درمیان میں پڑھ عرصد تگون میں مذرکر الرائے الریسے بعد

والاالعلوم ويوبندا ئے اور شی البندے تریزی و بغاری اور چنددیگر کتب میں تلمذ حاصل کیا۔

لدريس: \_ يجيوم مدرگون بين قدريس كي \_ پيم فورشي بين مختلف علوم وقون كي تناجي

پڑھاتے رہے تقریباً بچاس مال تک تقییر وحدیث کی غرر کس کرتے رہے۔ حسر علی محصور دور میں میں اور دور ہے۔

بيت واجازت: رآپ هفرت مولانا حيين على وال يحرانوي كي خليف نجاز تخف

تسائف آپ نے کئی کت بھی تالیف کیں جن میں سے ایک مقلاۃ شریف کا عربی

حاشيه

ا جنم کارنا ہے: مآپ نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی اور ہر باطل کے خلاف جہاد کیا۔ ۱۹۵۳ء کی تحرکی نبوت میں بھر پورحصہ لیا اور قید و بندگی صعوبتیں برداشت کیس مآپ مودودی صاحب کے افکارونظریات کے بخت مخالف تھے اور ان کی علمی دلاک ہے تر دیدکرتے رہے۔

#### مناظر ابلسنت

### حضرت مولا نادوست محمر قريشي

ولادت: یخرم ۱۳۳۹ هر بطابق ۲۹ تمبر ۱۹۳۰ وکوؤیره عازی هان میں پیدا ہوئے۔ وفات: یم جمادی الا ولی ۱۹۳۱ هر برطابق ۲۵ می ۱۹۷۴ وکو واصل بحق ہوئے۔ تعلیم: قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد مقامی اسکول میں چھٹی جماعت تک پڑھا۔ پھر مولا ناشیر محمد نے فاری درسیات اور قانو خیرشاہ جمال پڑھا۔ پھرصرف ونموکی کما میں وصرے استاذے پڑھیں۔ آخر میں جامعہ اسلامیے فاجسیل گئے جہاں عال مقامہ تحمد انورشاہ تشمیری، علامہ کیا شعیر احمد عثاقی اور مولا ناسید بدر عالم میرشمی جیسے اکا ہرین سے دورہ حدیث پڑھ کر ۱۳۵۸ھ ر

تدریس افراغت کے اجدمالوف میں انوارالعلوم کی بنیادر کھی۔ پھر مدرسہ مقال العلوم میں اندر کی فرائش انجام دیے، اس کے اجدمالوف میں اندر کی فرائش انجام دیے، اس کے اجدمار سرمار ف القرآن خان گزرہ میں دیں ہمی کا م آیا۔

بیعت واجازت : آپ سلسلہ انتہاں مولا ناعبدالما لک آشٹیندگ سے بیعت ہے۔
انسانیف : آپ نے متعدو کیا ٹیل یادگار چھوڑیں جن میں منہان التبلیغ بحظمت سحابہ جلاء الافہام، جلاء الافہام، حلاء الافہام، حلاء الافہام، حلاء الافہام، انتشر من علی اللہ میں اللہ میں انتظام کے راشدین، مصباح المقر رہیں، بخرن القاریر، کشف الحقیقت میں مسائل المعرفت والطریقت، النشر من علی اللہ ش

اہم کارٹا ہے:۔ آپ ایک بلندیا پیدعالم مناظرہ کامیاب واعظ وسل شیخ طریقت اور اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما تھے۔1919ء شمالیک ادارہ دارا المبلغین قائم کیا جس

ين علما وكى تربيت كا زقلام تخابه سارى زندگى تبليغ اسلام مين گزاردى ..

### اميرتبكن ختم نبوت

### حضرت مولا نالال حسين اخترته

ولادت: یہ آپ تشلع گورداسپور کے ایک گاؤں دھرم کوٹ بندھاوائیں ہیدا ہوئے۔ وفات: یہ جمادی الاولی ۱۳۹۳ھ برطابق ۱۱ جولائی ۳ کے ۱۹ میں وفات پائی۔ تعلیم نے تحریک خلافت کے زبانہ میں اور نیٹل کا گج لا ہور میں زرتیجیم تھے۔ بعد میں تبلیغی کالچ میں تعلیم حاصل کی۔

لفائف: آپ نے ترک مردائیت کے نام ہے آیک رسال کھاجس ٹی قادیا نہیت پر اصاحب ک

سرحامل عندی۔

اہم کارنا ہے ۔ آپ نے شرحی ترکی کے مقابلے بین تیکن کی خدمات انجام دیں۔
اہم کارنا ہے ۔ آپ نے شرحی ترکی کے مقابلے بین تیکن کی خدمات انجام دیں۔
ایک ماہنامہ تا کیدائل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق تبلیغ شروع کی ۔ اس مقصد کے لیے
ایک ماہنامہ تا کیدالاسلام جاری کیا۔ قیام یا کستان کے بعدروقادیا شیت کی طرف توجہ دی اور
ایک ماہنامہ تا کیدالاسلام جاری کیا۔ قیام یا کستان کے بعدروقادیا شیت کی طرف توجہ دی اور
یا قامد و مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ اور مناظر ہوئے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ہے گئے ختم نبوت میں آپ
نے بڑھ چڑھ کر حصد لیا اور آخری و مستک ختم نبوت کا برجم بلندر کھا اس اول نا محمولی جالندھ کی گئ
وفات کے بعد آپ مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر فتنب ہوئے اور اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقت کردی۔

#### مجابدمتست

## حضرت مولا ناغلام غوث ہزارویؓ

ولاوت: \_آپ ۱۸۹۶ وکوبنه تخصیل ماشهره شلع بزاره میں پیدا ہوئے۔ وفات: \_ہم فروری ۱۹۸۱ وکورصلہ فرمائی۔

تعليم \_ابتدائي تعليم اين علاق مين حاصل كي - إجراعل تعليم كي ليم يميل مدر مقابر

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

-5030000000 E2-E0000

العلوم سبار پُور ميں واغله ليا۔ بعد ازان ١٩١٥ ماكو دارالعلوم ويو يند ميں واغل ہوئے۔ يج ا ١٣٣٧ - ١٩١٩ ما يس علامه بحد انورشاه تشميري ، علامه شبير احمد عثاقي مولا تارسول خان بزاروي و اور مواد نا محمد ایرا تیم بلیادی کسے دورۂ حدیث پارے کرسند فرافت حاصل کی۔ تدرایں: فراغت کے بعد دارالعلوم دیویند میں ابلور معین المدراں تدرایاں گیا۔

ا ہم کارنا ہے ۔ حیدرآ باد دکن کی ایک ہندوریاست مسمتان گدوال میں دوسال تک

تبلیقی خدمات انجام دیں۔۱۹۲۴ء میں مجلس احرار اسلام ہے وابستہ ہوئے اور مرز ایت کے

خلاف تح يك مين زيروست حصه ليا-علامه شرقي كالحاداور مودودي كربيا كان جوسا فتد م خلاف شمشر بربنه عقد ۱۹۴۰، بن تحريك آزادي من نمايان كام كيا- كل سال قيد و بندكي

صعوبتين برواشت كين - ١٩٥٣ م كي تحريك فتم نبوت من جربور صد ليا - يجر ١٩٥٦ مين

جمعیت علاما سلام کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ ۱۹۵۸ء میں ایوب خان کے مارشل لا ماور ۱۹ ۱۹ء و مِي عَا كُلِي أَوَا نِينَ كَ طَلَافَ وْتُ مِنْ الْحَدِهِ ٤٠ مَا مَا لِكُنْنَ مِنْ قَوْقَ السَّلِي مُعْمِرُ مُتَفِ وعِ عَد

اتسانف - اسلام من غلامي بمسلّمه اصول جنّك اور جواب محضر نامه على شابيكار إلى -تغصيلي حالات كيك قامني عمراس تيل صاحب كي كتاب" حضرت مولانا غلام غوث جزاروي "الماحظة ما ين-

# حضرت مولا نامحد متين خطيب ديوبنديٌّ

ولادت أسات يكي ولادت ويو بمُدهنا عسبار يُور يو في شن عاصفر ١٣٢٩ه و بميطا بق ٣٠ Aug Anthony

وفات أبه آپ افروری۱۹۸۲ رکوکرایش میں رحلت فر ما گئے .

تعلیم ۔ ۱۹۲۲ء کو دارالعلوم و بو بند میں حقظ قر آن اور فاری کی تحیل کی فرانت کے بعد ووبار ودورهٔ حدیث اور مختلف فنون کی محیل دار العلوم دیو بتدیس کی -

تدريس الد تدريس البالد عيماة في مع مدرسر مربية عين الاسلام عن مولى - مجر ١٩٢٠،

ين اين والدصاحب كي جكه عدرسة مربيعين الإسلام بين صدر مدرس اوميتهم مقرر بوت.

-9000 9000 E-3 0000 8C 141 D8000 000800 000800

مرسر تربیہ میں آپ درس افطای کی آتا ہیں اور دورہ حدیث بڑھاتے تھے تھیے ہمدے بعد ا ۱۹۵۱ء میں باگستان آئے اور دارالعلوم کرائی ہے وابستہ ہوئے اور تاحیات وہی رہے۔

المرميان مين آپ كاتعلق اردوكائ سے ١٩٥٥ مين قائم جو كيا جبال ١٩٥٣ و تك اسلامي

تظریات کامضمون کی اے الی کام اور سائنس کے طلبا وکو بر حاتے رہے گھر چار برس کرا چی

یو نیور کی میں کا م کرتے رہے۔

ا ہم کارنا ہے ۔ آ ہے تحریک سلم لیگ اور نظریہ یا کشان کے زبروست حالی تھے۔ اس سلسلہ بیں آپ نے قابل فذر خدمات انجام دیں۔اس کےعلادہ جمعیت علماءا سلام کے قروعً یں بہترین طدمات انجام ویں، کراچی، مندھ، پنجاب، مرحداور بلوچستان میں آپ نے ووے کر کے جمعیت کو قائم کیااور دن رات اس طرح کام کیا کہاہے بچوں کو بھی نظر انداز ركها - كراتي ين بزار با جلسول بن تقارير كين - ١٩٥١ء عد ١٩٤١ء كدريديو ياكتان كرايى شل افر آن تليم اور جارى زندكى "كے منوان ب ورى قر آن فركرات رب\_

# حضرت مولا ناعبدالحق صاحبً

اولاوت .. آپ عرفرم الحرام ١٣٦٤ الله يمطابق جنوري ١٩١٠ بروزا توارکو اکوژه خنگ الثاورش پيدا تو يے۔

وفات \_ آ به ۲۴ محرم الحرام ۹ ۱۳۰ الدينا الن حقيق حرالي ـ

تعلیم ۔ ابتدائی تعلیم اینے علاقہ میں حاصل کی ۔ واسمال کی ٹرمین ملاحسن تک کتابیں یڑھتے رہے ۔ پھراملی تعلیم کے لیے ہندوستان کارخ کیا۔ پہلے میر شحاوراو ہے۔ کے مدارس میں عليم حاصل كي تيجر ١٣٢٤ وكودار العلوم مين داخله لنيا اور ٢٥ m الته يش وورة عديث يرهُ بعد كرفار غ

مشہور اساتڈ وز آپ کے اساتڈ ویش مولانا سید حسین احمد مدقی مولانا رسول خلان بزاروي، مولا ناابراتيم بلياوي اورمفتي محمد ففية ويوبندي شامل بين\_

تدریس: فراغت کے بعد دارالعلوم دیویندہی ش مدرس مقرر ہوئے اور ۱۲ ۱۳ اھے

\$6500 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$0.

ديةرب

انسائیف: آپ نے کئی کتابیں بھی آبھی ہیں جن بیس مقام سحاب تھلافت راشدہ، دعوت حق علم کے تقاضے اور اہل علم کی ذمہ داریاں، صیام رمضان اور ناموں رسالت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اہم گارنا ہے: آپ نے اکوڑو خنگ پٹاور میں دارالعلوم حقانیہ قائم کیا۔ جورفت رفتہ آپ کی محنت سے پاکستان کے ممتاز ویٹی ہدارس میں شار ہونے لگا۔ ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں آپ نے جمعیت علاء اسلام کی طرف سے انگیش لڑا جس میں کامیابی حاصل کی۔ تو می آسیلی میں آپ تقاریر کے ذریعی تق کی ٹرجمانی کرتے رہے۔

#### بدأح صحابة

# حضرت مولا ناسيدنورالحسن بخاريَّ

ولاوت: ـ آپ ۱۹۱۹ جۇرى ۱۹۱۱ مۇۋىروغازى خان يىل پىيدا بوئ

وفات: ١٨٥٥ جنوري ١٩٨٢ء كي ورمياني شب ين فوت جو ع

تعلیم ۔ آپ نے پہلے انگریز کی اسکول میں تعلیم حاصل کی اور اسکول ماسٹر رہے۔ پھر ۱۳۵۵ھ میں دارالعلوم دلیو بند پہنچے اور بہت جلد ابتدائی تعلیم تممل کر کی اور ۱۳۵۷ھ میں دورۃ

حدیث ہے سندفراغت حاصل کی ۔

مشہوراسا تذہ : آپ کے اسا تذہ بیل مولانا سید تحسین احمد کی معلاما ابراہ ہم بلیادی اورمولانا مفتی الد فقی و او بندگی شامل ہیں ۔

تصافیف ۔ آپ وو درجن سے زائد علی او بی اور تاریخی کتب کے مؤلف ہیں جن ہیں۔ الا تحاب فی الکتاب سیرت امام مظلوم سیدعثان ، شہادت امام مظلوم ، تو حید اور شرک کی حقیقت، MUTANOSIMONANO NINCONNE E E E E E

حضرت امیر معاویگاعادلاندوفاع، تی دصدیق اوریشریت النبی وغیرو خاص طور پر قابل ذکرین ۔ ۱۶م کارنامے:۔۔۱۹۴۵ء ہے لے کرتا حیات تنظیم اہل سنت کے پلیٹ فارم میں آپ تعلیغی کاموں میں مرکز م رہے اورشروع ہے اس تنظیم کے مربراہ چلے آتے رہے۔

#### شخ القرآن

### حضرت مولا ناغلام الله خاكَ

ولادت ١٦٠ پو١٩٠٩ واولاک من پيدا يوت-

وفات ساارجب، ١٣٠ه ووفات يا لَي -

تعلیم: یعظر دبائی اسکول ہے قدل کا امتحان پاس کیا۔ پھر دینی طلبا ،کو دیکھ کر علوم ویٹید کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچے پہلے راولینڈری گے اور مولا نااحمد دین ہے ابتدائی فاری اور مرف و فوک اگا بیس پڑھیں ۔ پھر ہری پور ہرار و میں مختلف کتب کا دراں لیا۔ پھر گجرات میں مولانا غلام رسول وغیرہ ہے معقولات کی آخری کتابیں ، مشکلو قا، جلالین ، بیضاوی اور ترجمہ قرآن پڑھیں۔ اس کے بعد میانوالی میں مولانا حسین علی وال پچھر انوٹی سے تضیر کا ورس لیا۔ پھر رادوا در سام علی سے اس مولانا حسین علی وال چھران و بھیل میں داروں میں معتودہ میں اور انہاں ہو انہاں کیا در سوموں میں

ج پر بین۔ ان کے بعد میانوان بین سوالانا ، ین کی وال پسرا وی سے بیرہ ورس ہے۔ وارا العلوم دیو بندا کے اور علم ادب کی کتابین پڑھین ۔ بعد از ان ڈانجیل پہنچے اور ۱۹۳۳ء میں کی دورہ حدیث پڑھ کرسند فراغت عاصل کی۔

تدریس: فرافت کے بعد مدرساسلامی ڈائجیل ہی بیل تدریس پرمقرر ہوئے۔ ایک سال بعد مدرسہ برکات الاسلام وزمیآ بادیس تدریس پرمامور ہوئے اورایک عرصہ تک معقولات و متقولات کا درس دیتے رہے۔ ۱۹۳۹ء میں راولینڈی آئے اورایک باقی اسکول بیس پڑھائے گئے۔ پھراسکول چھوڑ کرسمید میں درس ویٹائٹروغ کردیااورا بیک مدرسے کیم القرآن کی بنیادر کئی۔

بیت واجازت ۔ آپ مولا نامین علی کے ہاتھ پر بیت ہوئے۔

تصادیف: آپ نے تفسیر جواہرالقرآن کے نام ہے ایک تفسیر کھی اور کئی رسالے بھی تالیف فرمائے۔

اہم کارنا ہے ۔ آپ اسلامی نظام کی جدوجہدیں مصروف رہاورمرکزی جمعیت علیا ماسلام پنجاب کے امیر کی حیثیت سے سوشلزم و کیموزم تحریکات کے خلاف کامیر حق بلند کرتے رہے۔ ن النير

### حضرت مولا ناعبداللد درخواسي

ولادت ئے آپ جوم الحرام ۱۳۲۳ احد بمیطال ۱۹۰۱ ، بروز جمعه گودرخواست هلی رقیم یار خان میں بیدا ہوئے۔

XC17 L. DXCXC18XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وفات ١٩١٨ر في الأول ١٩١٥ هـ

- SYSKEY ELLINE

آفلیم: ۔۔ااسال کی عمر میں اپنے والد ماجد سے حفظ کیا۔ عربی اور فاری کی تعلیم مولانا عبدالغفور جاجی پورگ اور مولانا محمر صدیق حاجی پوری سے حاصل کی۔ پھر ۱۸ اسال کی عمر میں دور کا حدیث بھی مولانا صدیق صاحب سے بی پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔

تدریس: آپ نے درخواست میں مدر سیخون العلوم قائم کر کے قدر پیس کا آغاز کیا ادر چدر وسال تک پڑھا کے رہے۔ دور ہُ حدیث کے علاوہ آپ ہرسال شعبان درمضان میں وور ہوتھیر پڑھاتے رہے۔

، بیعت واجازت ۔ آپ مولانا غلام محمد وین پورگ ہے بیعت ہوئے اورانمی ہے خلافت حاصل کی۔

تصانیف: آپ نے کل رسالے بھی لکھے جن میں مقدمۃ القرآن کے علاوہ کئ تقریریں بھی شالع کرائیں۔

اہم کارنا ہے۔ آپ نے پاکستانی سیاست میں بے مثال قائدان کردارادا کیااور عرصة دراز تک جمعیت علیا داسلام کے سرپرست رہے ، مشہور روایت کے مطابق آپ کو ہزار با احادیث از برتھیں جنہیں بھی بورے والولے اور شوق کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔

#### مفسرقرآن

# حضرت مولا نامحم علی صدیقی کا ندهلوگ ً

ولادت: آپ ۱۹۲۰ء کوقصہ کا ندھام شلع مظلم تگریس پیدا ہوئے۔ وفات: ۱۹۹۳ء کوسالکوٹ میں وفات یائی۔

TAX DATAS TAX DE AS TAX DE AS TAX DA

لعليم نيه حفظ قر آن اورا بتدائي تمايين اين والديه بيز ه كر دارالعلوم ويوبند مين داخل ہوئے اورا کا ہراسا تذہ ہے دورہ حدیث پڑھ کر سندفرا غت حاسل کی ۔

تدریس ۔ حاجی شباب الدین مرحوم نے مدرسہ دارالعلوم الشیابیہ کی داغ قبل ڈالی لؤ ﴿

آ ہے کودارالعلوم کا بیخ الحدیث قرار دیا گیااورآ خری لحد حیات تک آ ہے نے ای وارالعلوم بیں حدیث رسول کے جرائع جلائے۔

تضانیف : متعدد علمی تضانیف آپ کے قلم فیش قم نے لکیں جن میں تغییر معالم القرآن علمی شابیکار ہے۔جس کی صرف ہارہ جلدیں شائع ہو تکی ہیں جن بیس بارہ یاروں کی

ا ہم کارنا ہے: ۔ درس ونڈر کی کے علاوہ آپ نے لاوی ٹی تحریکات کے خلاف علم جہاو بلندا گها اور قيد و بندگي صعوبتين مجمي بر داشت كيس \_ ١٩٤٣ ، بين تحريك فتم نبوت بين تملي كر دار ادا کیا۔ پھر 2 2 9 ا م کی تر کیک نظام صطفیٰ میں بھی ویش ویش میش رہے۔

#### و لي كال

### حصرت مولا نامفتی بشیراحمه پسروریؓ

وللادت \_آب٣٢٣ هر برطابق ١٩٠١ ، كوزير وعارى خان يل بيدا و ي وفات ...آپ ۱۹۷۳ ، کووفات یائی ...

تعليم أنه ابتدائي تعليم فارى وعربي درسيات الية والدياجد سے يردهيں۔ تيروسال كي عمرتان مدرسه محمود مياتو نسيشريف مين داخله لبياا ورتين سال تك تعليم يائي بيمر مدرسه نعمان يهاتان مُتَعَلَّى بَوعَ أورد ورهُ حديث برُحد كر ١٣٣٨ هـ بمطابق ١٩٢٨ وبين سندفراغت حاصل كي \_ تدرلين: \_ تَقْ سال تَك مدرسة حنفية قادرية عليم القرآن مِن تدريق خدمات انجام دين ـ بیعت واجازت نے آپ مولا ٹا اتھ علی لا جورگ سے بیعت ہوئے اورا ٹھی سے خلافت

الصانيف: آب في تصنيف وتاليف كا كام بهي كيا جن مين مواحٌّ امام حسينٌ ،انوار صحابةً، فضأل محابة مسائل قربانيء بدعات درمومات اورارشادات خاتم الانبياء قابل ذكرين به اہم کارنا ہے: ۔ آپ نے تنظیم اہل سنت والجناعت کے پلیٹ فارم پر تبلغ واشاعت کا فراینندائجام دیا۔ آخر میں جمعیت علا داسلام ہے وابستہ ہوئے اور ملکی ولکی کا موں میں بڑھ گیز طائر حصہ لیلتے رہے۔ ۱۹۴۰ء کی تحریک تشمیر میں ملی حسالیا اور ایک سال قیدرے۔

#### قائدملت

### حضرت مولا نامفتى محمودصا حب

ولادت: آپ ۱۹۰۹ء کوڈیرواساعیل خان ٹیں پیدا ہوئے۔ وفات: ۱۹۸۰ کتوبر ۱۹۸۰ء برطابات ڈی قعدہ ۲۰۰۰ء کورطات فرمانگ۔

تعلیم:۔ پنیالہ کے بائی اسکول میں بیٹرک تک کی تعلیم حاصل کی ۔ ساتھ میں اپنے والد صاحب سے دینی تعلیم مجھی حاصل کرتے رہے ۔ پھراعلی تعلیم کے لیے مبندوستان گئے اور مراد آباد و دبلی اور دیگردینی مدارس میں پڑھنے کے بعد ۲۰۱۰ا در مطابق ۱۹۴۱ء میں تمام علوم وفنون سے سندفراغت حاصل کی ۔

تدریس: فراغت کے بعد وقل والی آئے اور اپنے گاؤں ٹاں چارسال تک تدریس کی پیچرسٹی خیل میانو الی میں قیمن سال تک پڑھائے رہے۔ و ۱۳۲۷ ہے کو مدرسر قاسم اطلوم ملکان ٹائیں مدرس مقرر ہوئے۔ جہاں رفتہ رفتہ صدر مدرت اور شخ الحدیث کے منصب پر فاکر ہوئے۔ بیعت واجازت: رسلسار نقش ندیہ ٹیل آپ کو اپنے والد ماجد سے خلافت حاصل بھی۔ اس کے علاو دومولا نا عبدالعزیز نے بھی چاروں سلساوں میں آپ کو خلافت عطاکی ہے۔ مناصب نے آپ پہلے جویت علا ہ بندگی مرکزی کو اس کے مجر سے تقلیم ہند کے بعد ماتان میں جمیت اسلام قائم کی ۔ جس کے جنرل سیکرٹری آ پ منتب ہوئے۔ بعد میں مفتی صاحب مرکزی ناظم اعلیٰ بھی منتجب ہوئے۔ کیم سمی 1921ء کو صوب سرحد کے وزیراعلیٰ کے عہدے پر فاکر جوئے۔ اس کے علاوہ آپ وفاق المداری العربیہ کے ناظم اعلیٰ بھی رہے۔ معہدے پر فاکر جوئے۔ اس کے علاوہ آپ وفاق المداری العربیہ کے ناظم اعلیٰ بھی رہے۔

التحریرا درسر پرست رہے۔آپ جمعیت علاء اسلام کے قائد بھی رہے۔ اہم کارنا ہے:۔۱۹۵۳ء کی تحریک فتم نبوت میں آپ نے نمایاں حصہ لیا جس کی وجہ THE STATE ST

ے ایک سال ملتان خیل میں رہے۔ ۱۹۷۴ء کیا تھایات میں آپ نے انفرادی حقیت سے گئے حسالیا اور نمایاں کا میابی خاصل کی اور حزب اختلاف کا کردارادا کیا۔ ۱۹۷۴ء کی تحریک ختم گئے نبوت میں سرزائیوں کو اقلیت قرار دینے میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ آپ نے افکاء کی خدمات بھی انجام دیں اور بزاروں فقے آپ کے قلم سے نگلے جواب کالی شکل

میں شائع ہو بچنے ہیں۔ تفصیلی حالات کیلیے حضرت مولا ناعبدالقیوم حقائی کی کتاب' سوائے قا کدملت حضرت مولا نامفتی محود'' ''ریاحیس۔

#### ولحاين ولي

### حضرت مولا نامحمه شريف جالندهري أ

ولادت: آبِ جهادي النَّاني ٢٣٦ هركو جالند حريس بيدا وت-

وفات: ئے تتمبر ۱۹۸۱ء بمطابق 2 ذی قعد دا ۴۰ ان کونکه تکر مدیش رحلت فرما گئے۔ پیپ

تعلیم !۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد مولانا خیر گد جالندھری کے قائم کروہ مدرسہ عربیہ خیر المداری جالندھریش یائی اس کے علاوہ رائے پور گوجراں میں بھی چند ابتدائی فاری

جر امداری جاسد سی چید بیدان ان سے عاود ورسے پیر ویران میں میں چید بیدان اور ۱۱ سالے کو کتابی پڑھیں۔ بچر شوال ۱۰ ۱۳ ھین آپ نے واراالطوم و یو بندیش واغله کیا اور ۱۱ سالے کو دور کی صدیت شریف بڑھ کرسند فضیات حاصل کی۔

مشور اسانده : آپ کے اساند و میں شیخ الاسلام مولانا سید سین احمد مل الله المشجیر اجمدعثانی مولانا مزاز علی امرونتی مطلامه شمر ابراجیم بلیادتی اورمولانا امنتی محد ششق و یو بندگی جیسے

ا کابرہشتیاں شامل جیں۔

تدریس نے فراخت کے بعد مدرسہ خیرالیداری ملتان میں مذریس شروع کی۔ اپنے والد ماجڈگی حیات ہی میں آپ کوخیراللداری کا نائب بنادیا گیا۔ پھران کے وصال کے بعد مکمل ذمہ داری آپ پر آپڑی۔ آپ نے آخریا چالیس سال کے لگ بھگ قدر ایک خدمات

بیعت واجازت ارآب نے روحانی تعلق صفرت کلیم الامت کے قائم کیا۔ ۲۸۸ اھ

NEW WORKS WINDOWS

KLANKENBERSKE SKRESKE E ± 30. E 10. E 10.

میں مولا ناخیرمجمہ جالند بھری نے آپ کووست ہرست بیعت کی ان کے دصال کے بعد حضرت مولا نا قاری محمد طب قائمی نے آپ کواجازے تلقین بھی عطافر مادی۔

#### مرتس بيدل

# حضرت مولا نامحد شريف كشميريٌّ

وااوت آ پخصیل بلندری شلع پو تجویس پیدا ہوئے۔

وِقات - الشوال ١٣٠ إه كور حلت قرما كي -

تعلیم : ابتدائی اردولعلیم مقامی اسکول میں حاصل کرنے کے بعد چکوال عدسہ اشاعت العلوم میں عربی الدوسے التحقیم مقامی اسکول میں حاصل کرنے کے بعد بعد کیورہ لاہور میں پڑھیں ۔ تمام معقولات ومنقولات، فقہ اوراصول فقہ کی تخصیل کے بعد مدرسہ ہاشمیہ سچاول سندھ میں حضرت مولا ناسیدش افغانی سے شرح اشارات، جملے فنون او بیہ آخیسر کشاف ، تباوت الفاوم کا حصہ مجیات و موبقات، تمخیش مقالات الرسطور مشکوق شریف اور کمل دورہ حدیث پڑھ کرفراخت حاصل کی۔ اس کے بعدریاست کو تک بعدریاست میں جمی دیں ہے۔

ترریس : فراغت کے بعد ۱۹۴۲ء تا ۱۹۴۷ء دارالعلوم دیوبند میں تدریبی خدمات انجام دیں۔ پاکستان بنے کے بعد جامعہ خیرالمداری ملتان میں صدر مدرک وشنخ الحدیث کی حیثیت سے تدریبی خدمات انجام دیں۔اس کے ساتھ ساتھ کی سال مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں بھی ورس حدیث و سے کیلے ہیں۔

#### شالقراء

# حضرت مولا نا قاری رحیم بخش یانی پی "

ولادت: آپ رجب المرجب ۳۳۹ اهاکو پائی پت میں پیدا ہوئے۔ وفات: برطابق ۲۰٫۶۹م تقبر ۱۹۸۲ء کی درمیانی شب ساڑھے ہیں بچے رحلت فرما گئے۔

تعلیم : \_ ابتدائی تعلیم مولای محمد اساعیل پانی پت سے حاصل کی اور قاری و هر بی مصرف کی ونو اور منطق کی تعلیم مولانا قاری فتح محمد پانی پتن سے حاصل کی \_ تیم وار العلوم میں واخلہ لیا چہاں مولانا سید مسین احمد مدتی ، علامہ محمد ایرانیم بلیاو کی ، منتی محمد شخص و یوبندگ مولا تا اور لیس کاند حلوی جیسے اکا بر علاء سے فقہ واصول اور تفییر وحدیث کی تعلیم حاصل کر کے دورہ حدیث سے قارع ہوئے \_

\$C144D\$\@\@\@\@\@\@\@\@

تدرلیں: \_ قیام پاکستان ہے قبل ملتان میں مدرسے تھریکی بنیادر کھی اور وہیں تدرلیں کی \_ گھر خبر المدارس ملتان ہے وابستہ ہوئے اور تاحیات شعبہ تجوید وقر اُت کے صدر مدرس رہے اور تقریباً جالیس سال قدرلیس کی ۔

بیت واجازت ارآپ نے ۳۹۳ اویل مولانا سید حسین اتمامد فی ہے بیت گیا۔ پچر مولانا عبدالقادر رائیورگ ہے بیت فرمائی۔ بعد ازان شخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا ندھلوگ سے خلافت حاصل کی۔

اہم کارنا ہے ا۔ آپ نے سینکلووں قرا ماور ہزاروں حفاظ پیدا کیے جونہ صرف پاکستان ملکہ ایران ، افغانستان ، بر ما، پڑگہ دلیش ، ترکی ، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں خدمتِ قرآن سرانجام وے رہے ہیں۔

مزید حالات حالے گیلے شہید اسلام مولانا محمد پوسف لدصیانوی کی ''شخصیات و تاثرات' کلافظ فرمائیں۔

### مر دِقلندر

# حضرت مولا نامحدا دريس ميرهمي

ولاوت به آپ ۱۹۱۱ وگوانڈیا کے شیر میر ڈھو ٹیس پیدا ہوئے۔

وفات: ٢- جمادي الاولى ٩ مهماره بمطابق ٢ فروري ١٩٨٩ ، بروز جمعرات كواپيز ما لك

الحقیقی ہے جا ملے۔

تعلیم :۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل کی۔ پھر دارالعلوم تشریف لے گئے جہاں تنسیر وحدیث ، فقہ وکلام اورمنطق وفلسفہ کی تعلیم اکا برعلاء ہے حاصل کی۔ دورہ حدیث علامہ

محمدا نوارشاه تشميري سناييزهابه

SOMO SOMO ELLE

مشہور اسا تذہ ﴿ آپ كے اسا تذہ ميں علامہ انور شاہ كشميري، مولانا شبير احد عثاقي، يم مولانا سيدسين احمد وقل مولا نااعز ازعلى امر وي اورعلامه مجدا براتيم بليادي قابل وكربين \_ تدریس نے فراعت کے بعد مدرسامیندویلی میں دری و تدریس شروع کی۔ قیام یا گستان کے بعد دارالعلوم کورنگی کراچی میں نذر ایس کا سلسله شروع فر مایا اور تین چارسال تک نسير وحديث اورملم واوب كى تغليمات سے طلباء كوفيش باب كرتے رہے۔ پيمرمولا نا بنور كى کی وعوت پر جامعه اسملامیہ نیوناؤن کرارتی تشریف لائے اور باقی تمام زندگی ای جامعہ میں خدمت حدیث میں گز اردی۔

مناصب نه چامعداسلامیه نیوناون میں تخصص ( بی ان کی وی ) کا شعبہ قائم ہوا تو تخصص فی الحدیث کے نگران مقررہ و ہے۔ اس کے علاوہ پہلے وفاق المدارس العربیہ یا کشان کا ناظم اعلی مقرر کیا گیااور بعد ش صدرے عبد ویرفائز ہوئے۔

## جانشين امام الاولياء

# حضرت مولا ناعبيدالتدانورّ

ولاوت نرآب اگست ۱۹۲۹ ، کوحفرت مولانا احریکی لا بوری کے گھر پیدا ہوئے۔ وفات اله عشعبان ۴۰۵امه برطانق مثم ۱۹۷۵م بروز بفته گورجات فریا گئے۔

تعلیم لے آن مجیدلا ہور میں حفظ کرنے کے بعدابتدائی اور ثانوی تعلیم کے لئے مدرسہ مظام رانعلوم میں واشله لیار جهان مولانا اسعد الله رامپوری، مولانا عبدالرحمُن کاملیو ری اور مولا تامفق حميل احمر تفائو کی جیے اگا براسا تذو ہے استفاوہ کیا۔ بعدازاں وارالعلوم و لوبند تشریف لے گے اور ۱۹۴۵ میں مولا ناسید حسین اجمدید کی، علامه ابراہیم بلماوی مولا نارسول خان بزارونی منتی محیطنی اورمولا نادریس کا ندهلوی جیسے اگابر سے تغییر وحدیث اور فقد و کام کی بخیل کر کے فراغت حاصل کیا۔

تَدَولين فراغت مج بعد مدرسه فظهرالعلوم كرا رجي مين مدرس مقرر موت تقريباً ٦ سال بعدلا ہورتشریف لے گئے اور مسری شاہ کے ایک چپوٹرے پر درس ویٹا شروع کرویا۔ AND STATE OF THE S

THE SECRETARY AS A SECOND SECO

لقریبادی سال تک دری قر آن دیا۔

بیعت وا جازت: [آپ اپنے والد ماجد مولا نامجم علی لا جوریؓ ہے بیعت ہوئے اورا نگی بے خلافت علی۔

۔ مناصب :۔ والد ماجد کی رحلت کے ابعد آپ" انجمن خدام الدین "لا ہور کے صدر نتخت ہوئے۔ ۱۹ مارچ ۱۹۲۴ء کوعلاء کے فیصلہ کے مطابق آپ چاکشیں شن الفیر قرار دیئے گئے۔ مدرسہ قاسم العلوم شیرانوالہ لا ہور کے قران اعلیٰ رہے اور فت روز وخدام اللرین کے سر پرست اعلیٰ بھی تھے آخروفت تک جمعیت علماء اصلام کے ناشب امیر بھی رہے۔

### بإنى كبامعه مدنته لاجور

## حضرت مولا ناسيدحامدميالًّ

ولادت: يه آپ ۱۳۴۵ هه بمطابق ۱۹۲۱ مکود یو بقد پیمه ایدا و گ

وفات: ۲۰ مارچ ۱۹۸۸ء برطابق رجبالرجب ۱۳۰۰ هد کوآپ نے وفات یا گیا۔ تعلیم به آپ نے حفظ قرآن اور درس نظائی کی گئی کتابیں مراوآ باویش پڑھیں ۔ پھر

دارالعلوم و لوينديش داخله ليا اوروورهٔ عديث يز ه کرفارغ التحصيل بوع -

مضورا ما تذق آپ کے اسا تذویل مولانا عبدالین دیو بندی مولانا عبدالین مدقی، مولانا عبدالی مدقی، مفتی مدقی، مفتی مدقی، مفتی مدقی، مفتی مدتی، مفتی مولانا اورلیس کا ند طوی مولانا اورلیس کا ند طوی مولانا اورلیس کا ند طوی مولانا و اور جامعه ما شرفی شدر سرا مقرر ہوئے ۔ بعد میس ایک مدرس احماء العلام قائم کیا۔ پھر جلد ای جامعہ مدید کے نام سے ایک بری ورسگاہ کی بنیاد رکمی ، جہاں ورس حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا اور آخری عرفتات شجا کا مدیث و ہم تم کی حیثیت سے خدمات انجام و سے آرہ ہے۔

بیت و اجازت : فراغت کے بعد مولانا سید سین احمد مد فی ہے بیت ہوئے اور

منازل سلوك هركرن كالعدخلافت واجازت طاصل كاب

ر من من شہیل السرف والحو ء وَ آرِجِیل تصانیف: \_ آپ نے گئ اتصانیف ہمی گھی ہیں جن میں شہیل السرف والحو ء وَ آرِجِیل عَمْرِ و مِثَالَ ہِن ۔

AND DELICION OF THE PARTY OF TH

اہم کارنا ہے:۔ آپ نے تحریک افغام اسلام اور تحریک فیت میں اہم کروار اوا کیا۔ اور آخر وقت تک بن وصدافت کا پیغام و ہے رہے۔ ایک عرصہ تک جمعیت علاءا سلام کے امیر بھی رہے اور عربجر باطل نظریات کے خلاف کوشاں رہے۔ جامعہ مدینہ لاہور کی طرف ہے ایک ماہنامہ ''انوار مدینہ ''جمی جاری کیا جوالک عرصہ تک آپ کی اوارت میں شاکع ہوتا رہا۔

## مفتى أعظم بإكستان

# حضرت مولا نامفتی ولیحسن ٹونکی ؒ

ولاوت نے آپ ہندوستان کے مشہور ریاست ٹونک ش۱۹۲۴ اگو پیدا ہوئے۔ وفات نے ۳ فروری ۱۹۹۵ء برطابق رمضان السارک ۱۳۱۵ء بروز جو سی ساڑھے

با جُ بِجُرِهات فروا گئے۔

۔ '' تعلیم نے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ پھر داراالعلوم ندوق العلما ، نکھنو میں بیارسال پڑھنے کے احدوالیس ٹو تک آئے اور پھرومیں چھوم۔ پڑھنے گے ابعد مدرسے مظاہر العلوم مہار نیور میں ووسال تک پڑھنے رہے۔ پھراملی تعلیم کے لیے ۱۲ ۱۲ اللہ کی میں وارالعلوم و لویند میں واخلہ لیا اور ۲۵ اللہ میں منظرت مولانا سید مینن احمد مدتی اور دیگر اسا انڈوے وورڈ حدیث پڑھ کرفراغت صاصل کی۔

تدریس: فراغت کے بعد ٹو تک کے مدرسہ میں مفتی مقرر ہوئے افقاء کے ساتھ تدریس بھی کرتے دہے۔ یا کتان آنے کے بعد والاالعلوم کراچی میں دس سال تک تدریس کے فرائش انجام ویئے۔ چر حفزت مولانا تحد پوسٹ بنورٹی کے اصرار پر جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنونا ٹون میں مفتی وامتا وحدیث مقرر موئے۔ علامہ ورٹی کی رصلت کے احد جامعہ کے بیمی الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور آخر وم تک جامعہ کے صدر مدری اور شعبۂ افقاء کے دئیس دے فقتی مبارت کی بناء پر مفتی اعظم یا کتان کا لقب بھی ملا۔

یعت واجازت آب شخ الدیث حضرت مولانا محد زکر یا کاندهلوی کے خلیف ارشد تھے۔ تصامیف : آپ نے کی علمی تنامیں بھی تصنیف فرمائیں جن میں تاریخ اصول فقہ، تذکر قالا ولیا ، بید زندگی کی شرقی حیثیت اور فقتہ انکار حدیث قابل ذکر میں۔

NAMES NAME ( FIRST OF

## خطيب لا<del>ع</del>انی

## حضرت مولا ناعبدالشكوردين بوريُّ

ولاوت: سآپ ۱۹۳۱ مکوخان پورشلع رحیم بارخان میں پیدا ہوئے۔

و فات: ۱۸۰ ذکی الحجے ۱۳۰۷ھ برطابق ۱۳ااُگٹ ۱۹۸۵ء بروز جمعہ کووصال فریا گئے۔ تعلیم : تعلیم ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں حاصل کی پھرسندھ کے مختلف مداری میں جا کرتھاہم حاصل کی ۱۹۵۲ء ومیں مدرسہ قاسم العلوم گھونگی سے سندفر اغت حاصل کی ۔

تدرلين . آپ جامع بخزن العلوم خان پورش جارسال تک مدرس دے ۔

مناصب : \_ آب ١٩٢٦ ، يل تظيم الل سنت والجماعت مين شامل بوئ اورمركزي

نائب صدر رہے۔اس کے ملاوہ جامع مجد فقیر تنظیم اہل سنت کے نطیب بھی رہے۔۱۹۷۴ء میں جلس تحفظ تقوق اہل سنت کے صدر فتنب ہوئے۔۱۹۸۷ء کو عالمی مجلس تحفظ علاء کا قیام عمل

میں آیاتو آپ نے اس کی قیاوت سنبالی جمیت علماء اسلام کے ضلعی امیر بھی رہے۔

اہم کارنا ہے:۔ ۱۹۵۳ء کی تج کی ٹھم نبوت میں گجر پورھے لیا۔ گھر 19۵۵ء کو میدان تملیخ میں قدم رکھا اور ملک کے کوئے کوئے میں تبلیغی خدمات انجام ویں۔ ۱۹۵۹ء میں پاک بھارت جنگ کے موقع پر جہاد میں حصد لیار تین ٹرک سامان اور ۱۹۰۰ قر آن تھیم کے نسخ تشیم کیے۔ مختلف مثامات پر جالیس تقاریر فرما کیں جس پر تحکومت آزاد کھیم نے حسن کارکردگی کا مشقلیت بھی دیا۔

مجابدملست

# حضرت مولا نامفتی احمدالرحمٰنٌ

ولادت: آپ ۱۹۳۹ وکوسهار نپورٹس پیدا ہوئے۔

وفات: ٣٠- جنوري ١٩٩٠ مُرَاّ پ نے وفات پالی۔

تعلیم : حفظ قرآن کے بعد دری نظامی کی تعلیم اکوژہ فٹک اور جامعہ فیرالمداری مثبان میں حاصل کی۔ پھر جامعۃ العلوم الاسلامیہ نیوناؤن ہے دری حدیث کے بعد دستارفشیات عطانونی۔ مشہور اسالڈ و نہ آ ہے کے اسالڈہ میں حضرت مولا ناخیر محد جالندھری ،حضرت مولا نا عبدالرحمن كامليوري معشرت مولا ناعبدالفكور كاملع رئ اورحضرت علامه مجمد بوسف بنورك الکا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

نَدُ رالين: فراغت کے بعد ہی جامعة العلوم الاسلامیہ نیوناؤن میں مدرس اور مشق کے منعب ہے سرفراز ہوئے ۔ هنزت بنور کا کے احدا کے جامعہ کے مجتمع مقرر ہوئے۔ بیت و اجازت ۔ حضرت مولانا فقیر محمد بیثاوریٰ کی طرف ہے آپ کوخلافت و احازت حاصل تحی

ا ہم کارنا ہے :۔ تدریس وافقاً اور جامعہ کے اہتمام کی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ نے ویلی ولی مرکز میول میں بھی بوجہ بڑے کر حصہ لیا مجلس تحفظ تم نبوت میں اہم کر دارا وا کیا۔ علاو دازين وفاق المداران العربيه بإكستان كي يتقيم اورتفام اسلام كي جدوجيد ثيل ججي نمايال م خد مات انجام و س۔

### استاذالعلماء

## حضرت مولا نا فاضل حبيب الله رشيديٌّ

ولا دے '۔ آ ہے،۱۹۱۴ اکورانیورضلع جالتہ حرجی پیدا ہوئے۔

وفات: \_ 2ونمبر (١٩٨٥/٣٣٠ر بيّ اللول ٢ ١٣٠٠ وكور حلت قر ما أي \_

تعليم إلى الزنداني تعليم مدرسدرشيد بيدا يجورين حاسل كي والوي أجليم جامعه فيرالمدارس اور گیراهل تعلیم کے لیے دارالعلوم و بوبند میں داخل ہوئے ۔ جہاں ۱۳۵۴ یو کو دورہ حدیث یرا دو کرسند فراغت حاصل کی ۔

مشہوراسا تذہ ہے آ ہے۔ کے قابل قدر اسا تذہ میں مولانا خیرمحمد جالندھرگی، مولانا سید حسين احمد بد في معلامه شبيراحمه مثاتي ،مولا نا سيدا صغر سبين د يوبندي مفتى محمة شفج د يوبندي ، مولانا عزار ملی امروی مولانا قاری تدهیب قاتی اور مولانا تحدادر لیس کا ندهلوی شامل این -تدریس نه فرافت کے بعد مدرسہ احیاءالعلوم جالندھر میں مدرس مقرر ہوئے، پھر بدر سبيل الرشيد موشيار يوريس دوسال كتابين يزحائين \_ ايك سال عدر سداشرف المعدامات

LANGUAG SANGUAG SANGUA

SECTION STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET

ا یو ہر رہ و میں تعلیم و تدریس کا کام کیا آتھ ملک کے بعد سامیوال آگے اور جامعہ رشیدیہ میں ناظم اعلی مقرر ہوئے۔

بیت آب نے ۱۳۵۵ء می حفرت مدفی کے دیت حق پر بیت کی۔

ا ہم کارنا ہے۔ ۱۹۵۳ء میں تحریک ختم نبوت میں اہم کر دارادا کیا۔ پھرتج کیک نظام مصطفیٰ میں بھی خوب بڑھ کے دھ کر حصہ لیااور قید و بندگی صعوبتیں برداشت کیس۔ آپ نئی سال جمعیت علاء اسلام ساہ یوال کے امیر رہے اور مکلی ولی کا موں میں بڑی سرگری سے حصہ لیتے رہے۔

### حضرت جي سوم

# حضرت مولا ناانعام الحسن كاندهلوي

ولادت: آپ ١٩١٦ وكوشبور قصب كاندهل مين بيدا وي

وفات: المحرم الحرام ۱۳۱۱ هه به طایق واجون ۱۹۹۵ ه بروز بفته رحلت فرما گئے۔ تعلیم نے ابتدائی تعلیم کاند صلہ میں حاصل کی۔ پھر ۱۳ ۱۳ ھے کو مدرسہ مظاہرالعلوم میں

داخله ليااور دورهٔ حديث کي تحيل کي -

مشہوراسا تذویہ مولانا عبدالشکور کاملیوری مولانا منتی جمیل احد تحافوی مولانا محد ذکریا کا ند حلوی اور مولانا عبدالرحمٰن کاملیوری سے جیسے اکا برعاما مآپ کے اساتذو میں شامل ہیں۔

تدریس: ۱۳۸۷ این گوشتی نظام الدین شن دفوت و تبلغ کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا مشغلہ بھی اختیار فر مایا مختلف علوم وفنون کی کتا بھی زیرِ درس بین ۔ آخری سالوں میں بخاری کا درس دیے تر ہے۔

بیعت واجازت ۔ حضرت مولا نامجمرالیاس کا ندهلوئ کی طرف ہے آپ کوخلافت و احازت حاصل تھی۔

اہم کارنا ہے! ۔ فراغت کے بعدے آپ جلیفی کا مول میں مصروف ہو گئے تھے۔ آپ نے میں الاقوا می طرز پر کئی جلیفی مراکز قائم کیے اور پوری زندگی ای مقصد تقیم کے لیے وقت آلر وی۔ جزاروں افر اوآپ کے دست می پر بیت ہوئے زندگی جمراسلام کی خدمت کر کے پوری و نیا کوچلیغ و میں ہے دوشتاس کرایا۔

CEAR OF THE COURT OF THE COURT

STATE OF THE STATE

الفيسلي ورزت ليليج ميدخميش مركي تراب المعرف وتبيخ مكر معزت في والت الالاناكير اً العاسرافسن 6 لوصوى "ما مثلاثمرو تميل.

## حضرت مولا نامفتی رشیداحدلده یانوی ّ

واروت رراً بيانلل فائع ل كے اليك كاؤن الثرف من شام موحم ١٣٠٠ اور مائون ٩٣٧ قبر١٩٣٢ ما كالمايزان في كوييد الواشار

الأبت الإم وأني الحولام العام ورمنط والخي المم ولم أنطب

العليم .. وحطُّ برن كي ممريش هؤلاقي آن كي تعييم شروع كي . هغط قر آن ب بعد جه رسال [وي م انفری اسکول میں قلیم عاصل کرتے رہے۔ نیز معصر ویش کھونیٹر نیلے ملائن میں فاری کی المنذاقُ كَمَا فِينَ بِرَحِيسِ فِي فِي غِولَ لِي خِيجِهِ الرحِ لِي وَفَارِيْ فِي أَصِيمُ مَا مَثَلُ مرتب ويجر في في أين سال وجر الوال اور بمثنك ننس تحييم هاسل في \_ ١٥٥ العرض مدرسة وفير عدق نميز في أت ــــ وبال الشامحين ١٩٠٩ حدُّوا رَكَا وَتُعْرِيفِ اللَّهِ كَا أَمِن بِينِ جِالَةَ السَّاتِمْيِرِ النَّهِ الرائسق كل أشاعيل بإهمان بالمنكح منار كجرات تشريف للصنة ادرآيف مال الهي أسف عوم ونون أن فَا تَعْمِرُ مُرَّالًا مِن رَصِينِ مِن كَيْ جِعِد دِورٍ؛ صديث <u>كَيْرِ لَيْ ثَوَالَ 4</u>4 "النهريكِ إدارالعلوم وأورندا ا تک افضا ہوا ارشعان ۴ میں ہوش شام سوم وغون سے ڈررٹا ہوئے یا دورڈ در یعن کے مهاتبي مناتحة قدرتها طفقا الأكور وقبيرو يستأجو بدكرا لبات أنكي لأتكورية

الشجوران تكروا بالمغربة موززا الالارحي المرابق المغربط موززة الزافيم ومروق اور المعتربين ولا تأخفني أمرتنفي ومج بغرقها أسيوريك يمني القدرا ما تعاوتن بسيارتك به

الكاركين والهومهم الوامين بدرب بدينة الطوم للحابلة واثبره بدرتر مقم الوابية الهومهم الد عين آ ب كامويد بدوك بزاد و كميسان مان مفادي شريباورد مكم كانت معريت ك تبريك ليس { شُرُونَ كِيرِ سَاتِحَدِينَ الْمَا وَكَا مَا مَهُ مِنَا لَيْجِينِهِ وَمِوارِ وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ . الحديث عدوسه الرابعة في محينة وتشريف من أكذبه حياس بعدة الاحتيام كراج كورتي كورتي كثري**ف** را به الأاور من منتاسر من الكسائل الحديث الوونيد والفتي في ميتيت المسيرة بال والمنباط الجموعي المتبار

ے آپ نے بیں مرتبہ بخاری شریف کا درتن ویا) اس کے علاوہ وارالعلوم کراچی میں ۱۳۸۱ء ے آپ کی زمیر تربیت مختص فی الفقہ کا شعبہ بھی شروع کیا گیا۔ رمضان ۱۳۸۳ء بیس وارالعلوم چیوژ کرناظم آباد کراچی میں ''اشرف المدارت کی بنیاور کھی جو یعد میں وارالا فآء والارشاد کے نام سے مشہور ہواجو توست وراز تک کراچی کا اہم علمی اور جہادی مرکز بنارہا۔ تا حیات آپ ویکی علمی خدمات انجام دیتے رہے۔

بیت واجازت: آپ اولاً حضرت مولا ناسید حسین اتمرید کی ہے بیت ہوئے پھر پچولپوریؓ ہے شرف بیعت وخلافت ہے سرفراز ہوئے۔ بعد میں آپ کواجازت بیعت بھی عطافر مائی۔

نسائیف: آپ کی تصنیفی خدمات بھی قامل قدر جیں ۔ تقریباً ویڑھ سوے زائد کما بین اور رسائل تصنیف و تالیف فرمائے جیں ۔ جس میں احسن الفتاوی ، ارشاد القاری الی سیج النحاری ،افکار حدیث ،منکرات محرم تشمیل العمر الت، اصلاح معاشرے ،فضائل جہاد، تربیت

ا بحاری او داره دید به سرات جرم ۴ مین اسم است. اولا در دالبدعت ، قاد یاتی ندیب اور سیاست اسلامیدوغیره شامل مین -

اہم کارنا ہے ا۔آپ نے افقاء کے سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام ویں۔آپ کی فقاوی تو لین نے اس قدرشپرت حاصل کی کہ بیرون مما ایک کے علاء بھی مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔افقاء کے سلسلہ میں '' دارالا فقاء والا رشاد'' کی بنیاد بھی ڈالی۔

ا اس کے علاوہ آپ ہر جمعداورا توار کی شام تلقین و ہدایت کے لیے وقت فارغ کر دیتے تھے جس میں کیٹر تعداد میں مرد وخواتین حاضر ہو کر فیضیاب ہوئے ۔ اس کے علاوہ کا امرین کی خوب اور بھر پورمر بریتی مجمی فریاتے۔ طالبان کی تھایت اورا مداد مجمی کرتے تھے۔ اس سلمہ

وب وربر پروس ک روست ایک اوار دو اگر شید ترست استجی قائم فرهایا۔ میں آپ نے ایک اوار دو اگر شید ترست استجی قائم فرهایا۔

### زبرة الفقهاء

# حضرت مولا ناعبدالشكورتر مذكَّ

ولادت نه آپ کی ولاوت باسعادت ریاست پنیاله مشرقی پنجاب عمل ۱۱ رجب المرجب ۱۳۳۱ه کوتونی۔

وفات: ۵٫ شوال ۱۳۳۱ هه ( میم جنوری ۲۰۰۱ ) کوانتال فرمایا به

تغلیم :۔ابتدائی تعلیم وارالعلوم اشر فیہ اور مظفر گلا کے ایک مدرسہ میں حاصل کی۔ قاری

عربی کی ابتدائی کتابین اور بعض متوسط کتابین ہوا ہے، جلالین وغیر داپنے والد ماجداور دوسرے مختلف اسا تذو ہے بڑھیں۔ کیم مدرسہ مظاہر العلوم سیار نیور میں کچھے عرصہ رہنے کے بعد

مدرے قاسم العلوم فقیر والی میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا اور ووسال تعلیم حاصل کرنے کے بعد شعبان 10 سات میں سند فراغت حاصل کی۔ درمیان میں کچھ

عرصه مدینه منوره اور یانی یت مین تجوید کی بعض کنا بین بھی پر جیس۔

مشہورا میا تذہ:۔آپ کے اسا تذہ میں حضرت مولانا سید حسین احمد دلی ، حضرت مولانا محد ادر ایس کا ندھلوی ، حضرت مولانا محد متین خطیب اور مولانا ظہور احمد دیو بندی خاص طور

> ي پرقابل ذکر بين۔ پ

تدریس فراغت کے بعد مدر سرح بیے پٹیالہ میں تدر کی خدمات انجام دیئے پر مامور جو ئے اس کے بعد مدر سرحقانہ شاہ آباد جی تدریس کی ۔ قیام یا کمشان کے بعد ساہوال میں

ا یک مدرسہ قاسمیہ قائم کیا جہال قرآن مجید کے علاوہ فاری اور عرقی کی کتابیں پڑھاتے رہے۔ حرف منص

ا ۱۹۵۳ می تحریک فتم ثبوت کے زبانہ میں مدرسہ بند ہو کیا تھا۔ پھر تم رہے الاول ۱۳۵۰ھ ہے۔ یا قاعد ومدرسے کا فتتاح کیا گیا اور مدرسہ کا نام'' حقائیہ'' رکھا۔ مدرسہ کے اہتمام کے علاوہ آپ مفلوع شریف وغیرہ پڑھاتے تھے۔

بیعت واجازت ۔ آپ کوحفزت حکیم الامت ہے بیت کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی

رهات کے بعد حضرت مولانا ظفر احمد عثاقی تے تعلق قائم کیا۔ ۱۳۸۰ دیس آپ کو اجازت بیعت سے اواز اگیا۔ ان کے وصال کے اجد حضرت مولانا مفتی محد شفتے والے بندی سے بیعت

ہوئے اور ۳۹۵ اور کو حضرت مفتی صاحب نے بھی اجازت بیعت وسالین سے معزز فر ہایا۔ تصانیف نے آپ کے قلم سے سامخہ سے زائد تصانیف و تالیف ہو پیکل اس بے جن میں

ہدیة اُتحیر ان فی جوابر القرآن، عقائد علاء دیوبند، اُسعی الفکور فی احکام العثور، مودودی کے نظریات پرایک نظر، اسلام میں ارتداد کی سزا، دعوت وتبلغ کی شرق حیثیت اور تذکر والظفر علمی

شابکار ہیں۔

مرية تفصيلي حالات كيليے مولا نام بدالقد وس ترندي كى كتاب" حيات ترندي" پرهيس-

عظيم مصنف

# حضرت مولا ناعاشق الهي بلندشهريٌّ

ولادت ۔آ پ مشہور صوبہ یو بی میں پیراہو ہے۔

وفات بـ ۱۳۱۲ رمضان ۴۲۲ اید ( ۴۸ رنومبر ۲۰۰۱ و ) کورانتی عالم بقاه جوئے۔

تعلیم: قرآن مجید هفظ کرکے مولانا محیرصادق صاحب ہی سے فاری اور سرف وتحو کی ایندائی گا ہیں۔ ایندائی گا ہیں پڑھیں۔ مجر مدرسہ امداویہ مرادآ بادیس دوسال تک فشہ واصول فقہ، اوب اور منطق وغیر و پڑھیں۔ مجر شوال ۱۳۵۸ء کو مدرسہ خلافت علی گڑھ میں مختصر المعانی، مراجی، عرایہ، حسامی، ملم، شرح عقا کداور مقابات پڑھ کرمظا ہرا اعلوم میں داخلہ لیوا وربقیہ علوم وفنون کی محکمیں کرے سات ساتھ میں فراغت حاصل کی۔

مشہور اساتذہ :۔حضرت مولانا محمد زکریا کا ندحلوی ،مولانا عبداللطیف اور مولانا میدارجس کاملیوری وغیر دآ ہے ممتاز اساتذہ بیں ہے ہیں۔

ندّ رئین ، فراغت کے بعد مدرسا ٹارونی اور پھر مدرسا اسلامیے جیزٹھو پٹس مدرس مقرر ہوئے۔ پھر مدرسہ حافظ الاسلام فیروز پورٹین ایک سال پڑھایا۔ اس کے بعد ۳۵۲ اھٹیں کلکٹہ چلے آئے اور تین سال تک متعدد مداری بٹس قدرلین کی۔ پھر ۱۳۸۱ھ کو مدرسہ حیات العلوم میں نائب ناظم کے عہدہ پر رہے ہوئے بیضاوی شریق اسلم شریف الاوداؤوشریف

و غیرہ کا درس و نہیے رہے۔ پھر رمضان ۱۳۸۳ دویش دار العلوم کرا پی چلے گئے اور آنفیر وحدیث کے ساتھ ساتھ دارالا فقاء کی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ پھر مدینه مؤر و ججرت فریا گئے اور

آخری ممرتک و بی علمی خدمات انتجام دیتے رہے۔

انسانیف: آپ نے بہت می کتا ہیں بھی تالیف فرمائی۔ جن کی آخدا وقتر بیا بچاس تک جیں ہجا می الآخار من شرح سعانی الآخار عربی، زادالطاجین ، الفوائد السنید، امت مسلمہ کی ما تمیں، صحابہ کرام کی جانبازی، تذکرہ اسحاب سف، پچاس قصے، چید یا تمیں، مسئون وعائمیں، آسان نماز، شرعی پردہ گلفن حدیث، مرنے کے بعد کیا ہوگا، فضائل امت محدید، آئیڈ نماز، وصایا امام اعظم واسلامی نام وغیرہ ۔ آخری عربی قرآن کریم کی مفصل آفیر' انوارالبیان' سے

م ہے تر پر فرمانی۔

FX 100 (15 FX 100 FX 10

تقصيلي حالات كيليح ملا حظ فرما تمين مولانا عبدالله البدني كي تصنيف" ياد گار اسلاف به والد ماحد"

### م دورولش

## حضرت مولا نامفتى محمد وجيهه صاحبً

والادت: آپ محرم الحرام ١٣٨٣ ه كورا ميور مين پيدا ټو يخه

وفات ا۔

تعلیم ۔ مدرسہ اسلامیہ ٹانڈ ویس اردوہ حساب اور فاری کی تعلیم حاصل کی۔ پھر عربی کی ابتدائی آتا بیس کا فیہ تک مولا نامخرصا برامروہ بی سے حاصل کی۔ اس کے بعد شوال ۱۳۵۱ ہے میں مدرسہ مظاہر العلوم سہار نیور میں واحلہ لیااور تمام علوم وفنون کی تحمیل کی۔ ۱۳۲۳ ہے میں دورہ

حدیث ہے فراغت حاصل کی ۔ پھر دوسال میں منطق وفلسفہ، اصول ہم حساب علم جیت، اقلیدس اوراد پ وغیرہ کی تھیل گی۔

مشہور اسا تذہ : آپ کے اسا تذہ میں مولانا عبدالرطن کاملیج رکی مولانا محمد ذکریا کاندھلوی اورمولانا اسعداللہ صاحب وغیرہ خصوص طور پر قابل ذکر ہیں۔

تدریس: فراغت کے بعد مدرسہ خانقاداش فیے تقانہ جمون میں مدرس مقرر ہوئے اور
تقریباً ایک سال مدریس کی۔ پھرشوال ۱۳۱۸ ہے میں مدرسہ اشرف المدارس پر دوئی میں ایک
سال مدر کی خدمات انجام دیں۔ پھر جلال آباد مشآح العلوم میں مدرس مقرر ہوئے اور پائح
سال مدر کی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۵۳ ہے کو دار العلوم اسلامیہ ننڈ والہ یار میں تشریف لائے
اور مدر کی خدمات انجام دینے گئے۔ آپ طویل عرصے تک دار العلوم اسلامیہ کے شخ
الحدیث کی حقیقت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ کا سال تک افارہ کی
خدمات بھی انجام دیں۔ آخر میں آپ نے حیدر آباد میں مظاہر العلوم کے نام سے ایک
معیاری دین ادارے کی بنیا در کھی۔

ہیمت واجازت:۔آپ کو حضرت تھانو گا سے شرف بیعت حاصل ہے۔ پھر مفتی گھرشفتی نے ۱۳۹۵ھ ٹیں آپ کوخلافت واجازت سے نواز اان کے علاوہ حضرت مولانا سے اللہ خال ّ

## ملّغ أعظم

ANG IN DURING DESIGNATION OF

# حضرت مولا نامفتی زین العابدین فیصل آبادیٌ

ولادت: ١٦ ب جنوري ١٩١٤ م كوميا تو الي من بيدا بوت\_

وفات

تعلیم :۔ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ اور پھر لا ہورملتان کے علماءے حاصل کی۔اس کے بعد حاصد اسلامہ ڈالہیل میں داخلہ لیا اور ۲۵۸ اھ میں صند فراغت حاصل کی۔

مشہور اسا تذو ۔ علامہ شیراحمہ عمّاتی،مولانا عبدالرحمٰنّ،مولانا محمد بوسف ہوریّ اور مولانا بدرعالم میرخیّ میسے کا برعلاء آ ہے کے اسا تذویس ہے تھے۔

تدریس نے اغت کے بعداشرف المدارس امرتسر میں مدرس مقرر ہوئے تقریباً چار سال تک تدریس کی۔1901ء میں جامع مجد فیصل آباو کے مفتی وخطیب مقرر ہوئے اور وہاں وارا احلوم اشرف المدارس قائم کیا۔

بیت واجازت: آپ نے حضرت مولا نامجرز کریا کا ندهلوی کے دست حق پر بیعت کی اور 1948ء بیں خلافت حاصل کی۔

ملی ایس نے دوت وہلی کے لیے بچاسیوں مرتبہ سعودی عرب افریقہ الندان ، مشرق وعلی مطابیتیا سنگا پوراور دیگرمما لگ کے دورے کیے اور تبلیغ کاحق ادا کیا۔

### بحرالعلوم

# حضرت مولاً ناموی روحانی بازیً

ولادت \_ آپ۱۹۳۵ و کرد مره اسامیل خان میں پیدا ہوئے۔

فأت -

تعلیم: ابتدائی تعلیم علاقہ کے علامے حاصل کی ۔ پھر دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں

اً دوسال تک مختلف علوم وفنون کی تهاجی پرحیس به بعدازان آپ نے بدرسہ قاسم العلوم ماتان ﴾ شهر میں داخلہ لیااور۳۷۴ ہیں دورہ حدیث ہے سند فراغت حاصل کی ۔تشبیر قرآن کی سند يَنْ وارالعلوم تعليم القرآن راولينذي عصاصل كي -

تذرلیں نے قرافت کے بعد بچھ عرصہ قاسم العلوم میں تذرکیں وافرآہ کا کام کیا۔ پھر بدرسه مطلع العلوم کوئے میں بطور صدر مدرس آپ کا تقرر ہوا۔ تین سال بعد وہاں ہے منڈی بور بوالہ کے ایک مدرسہ میں ایک سال تدریس کی ۔ پیجر مدرسہ قاسم العلوم ملتان بیں بطورصدر عدرًا تشریف لائے اور چندسال مذرکی خدمات انجام دیں۔ • ۱۹۷میں جامعداشر فیدلا ہور بطور شُخ النفير تشريف لے گئے اور تادم حیات خد مات انجام دیتے رہے۔

تصانف ۔ آ ہے تقریباً ساٹھ سر کنا ٹیل بھی تصنیف کی ہیں جومختلف علوم وفنون پر مشتل ہیں۔اس ملمی انحطاط کے دور میں بلاشبہ آپ اپنی مثال خود تھے۔

### حيان الامت

# حضرت مولا ناسحيان محمودصاحبً

ولادت: \_ آپ کی ولاوت ۱۳۴۵ هنگل جونی \_ \_ وفات \_۲۹ رذي الحيه ۱۳۱ه وگورصات فريا كي \_

تعلیم :\_200 او میں حفظ قرآن کے بعد فاری کی تعلیم شروع کی \_ 184 و میں فاری کی تعلیم مکمل کر کے ورس نظامی کی کتابیں شروع کیں۔۱۳۲۳ء میں مدرسہ مظاہر العلوم سہار نیور میں داخلہ لیااور موقوف عابیۃ تک پہلیں پڑھا۔ قیام یا کستان کے بعد یا کستان ججرت کی اور ١٨ ٣١٨ خير عامعه خيرالمدارس ملتان عن حضرت مولانا خير محمد حالندهريُّ، مولانا عبدالرحمٰن كامليو رئی مفتی عبداللہ اور مولا نا عبدالشكور كامل ايوري ہے دور ہ حديث بڑھ كر فراغت حاصل کی۔

تدرلین : ـ • ١٣٧ هر على علامه سيدسلهان غوي کا يک عدر سر على بحشت صدر مدر س آ ہے گا تقرر ہوا۔ کچھ عرصہ بعد ذی قعد ہ اے اھ کو دارالعلوم کرا چی میں بحثیت مرنی استاد تشریف لے گئے۔ پھر می الحدیث کے منصب بر فائز ہوئے اور تقریباً ۲۵ سال تک بخاری ۱۱۳ - بنت کا در سرت کے کا ۱۳۷۷ شریف کا در س دیے در ہے جس کی پہلی جلد شاکع دوئیگل ہے۔ اس کے ملاوہ آپ دورہ تقعیر جگی کے موجود سے مقعیر میں ایک غیر مطبوعہ مقال بھی جامعہ وار الطلم کر الیّق کی لائیر بیٹی جس موجود ہے۔

مشبور تلافرون دهترت مولانا مفتی محدر شع عنانی اور دهترت ملاست می فتانی اور ویگر اسا تذه دارالعلوم آپ کے تلافد ویش سے ہیں۔ بندہ کو بھی بھی بخاری شریف بھمل آپ سے بڑھنے کی سعادت حاصل ہے۔

مزير تفصيلات كيليخ الفوش رفتگال" ملا حظافرها عمل-

## بانی جامعهٔ امدادید فیصل آباد

# حضرت مولانا نذبراحمه فيصل آباديٌ

ولادت نے فیصل آباد کے گاؤں"روش والا"میں ۱۹۳۱ء کو پیدا ہوئے۔ وفات: ہے رجولائی ۲۰۰۴ء کوجان جائے آفریں کے پر دکردی۔

تعلیم به آپ نے و بی تعلیم جامعہ خیر المدارین مانتان میں حاصل کی اور حضرت مولانا خیر محد جالندھری ، حضرت مولانا عبدالرحمٰن کاملیج رکی اور مولانا عبدالشکور کاملیج رکی جیسی عظیم

علمی شخصیات ہے دورۂ عدیث پڑسلادر سندفراغت حاصل گیا۔ ۔

تدرلیں: فراغت کے بعد آپ نے ایک عرصہ تک فیے المداری ہی ہیں قد ایس کی ۔ پھراپ شیخ حضرت افدی ڈاکٹر عبدائتی عارفی کی سریری بین فیصل آباد میں رمضان ۱۴۰۱ سے کو جامعہ اسلامیا مدادیہ کے نام سے ایک دینی درسگاہ کا جراء آبیا اور آخری عمر تک ای جامعہ

میں علمی خدمات انجام دینے رہے۔ م

معیت واجازت ،۔ دوران مدرلیں آپ نے حضرت جالندھری کی طرف سے مجاز بیعت ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ان کی رصلت کے بعد حضرت ڈاکٹر مبدالی عارثی سے روحانی تعلق قائم کیااوران کے خلیفہ مجازمقرر ہوئے۔

اہم کارنا ہے۔ آپ کا ب سے ہوا کارنامہ جامعہ اسلامیا مداویہ فیل آباد کا قیام ہے معلم معرف معرف معرف کا معرف کا

جو جہت تھیل مدت میں تعلیمی ترقی کرئے آج ایک بلندیا یہ ویٹی وہلمی ادارہ میں چکا ہے۔ اس کے ملاوہ آپ مجلس صابتہ اسلمین یا کشان کے مرکزی نائب صدر بھی رہے۔

## شهيداسلام

## حضرت مولا نامحمر يوسف لدهيانوي ّ

ولاوت: رآپ ١٣٥١ هر برطان ١٩٣٦ ، ويشن يورلدهميان بين پيداءو يا

وفات به ۱۳۱۱ مقر ۱۳۲۱ در برطالق ۱۱ می ۲۰۰۰ را کوکراچی مین شیادت سے مرفز الزموع کے ۔ آتا ہے کہ کار

تعلیم نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل کرے ۱۹۳۵ء میں مدرسی محودید لدھیانہ میں داخل ہوئے۔ پھرا گئے سال مدرسہ انواریہ میں داخلہ لیا اور دوسال بیبال مختلف اس انڈ ہ ہے۔

ں۔ عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ قیام پاکستان کے بعد ماتان میں قیام پذیر ہوئے اور تعلیم کاسلسایشروع کیا کے بہرا کیک سال مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی بہاول گھر میں متوسط کٹابوں کی

تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں اعلی تعلیم کے لیے جامعہ خیرالمدارس کے اور ۱۳۷۵ اویش دورہ عدیث ہے سند قرا فوت حاصل کی۔

مشہور اسا تذہبات تناہ شن حضرت مولانا خیر محد جالندھری مولانا عبدالشکور کال یوری مولانا شقتی عبداللہ لتا کی اورمولانا محد شریف کشمیری جیسے اکا برشامل جیں۔

یوں، ودانا میں جہ میں ہوں کے ابعد قدر ایس کے لیے قیصل آباد گئے اور مشکو قاتک کی قمام کتابین پڑھا گیں۔ چھر جامد رشید پیسا ہوال بیس قدر ایس خدمات انجام ویں۔ پھر ایاک پور تشریف کے گئے جہاں دس سال قیام رہا۔ اس کے علاوہ جامعۃ العلوم الاسلامی علامہ بنور تی ٹاؤن کے استاد حدیث بھی رہے۔

بیعت واجازت: ۔ آپ نے مولانا خبر محمہ جالندھری سے سلسلۂ اشر فیدامدادیہ میں بیعت کی ۔ ان کی رصلت کے بعد حضرت شخ الحدیث مولانا محمد ذکریا کا ندھلوگ سے رجوٹ کیا اور خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ بعد ازاں حضرت ڈاکٹر عبدالحق عارفی نے بھی

خلافت واجازت عطافر مائی رای کے علاوہ حضرت مولا نامسعوداز ہر کے ہاتھ پر بیعت ملی

ા ફિન્મુ હ<sup>9</sup> છે છે. તો છી ... જો જો જો છે છે છે છે છે છે છે છે છે છે. જો છે

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

14.2 DXCXP 9X XXCXP 9X XXCXP اتصانف: \_ آپ نے متعدد کتب اور پینکٹروں مقالات کھیے جن میں ، سیرت ٹمر مننا

عبدالعزيز، سواغ حيات حضرت يتنج الحديث، اختلاف امت اور سراط متنقيم، شيعه تن اختلافات، قاديانيول كودكوت اسلام قاديا كي مبابله ،حيات ميسلي ،خاتم النتيين اردواورشخفيات

وتا تُرات وغير وقابل ذكر ميں۔

اہم کارنا ہے:۔ آپ نے اسلام کے لیے قابل فند رخد مات انجام ویں۔ اس کے علاوہ علی وملی سرگرمیوں میں بھی تھر پور حصہ لیا۔ ۹۲ ۱۹ میں ایوب خان کے دور حکومت میں جب واكتر فضل الرحمن اوراس كرفقاء في اسلام يرتابونور جمايتروع كياتو حفرت جوري في آب كوكرا في طلب فرمايا تأكدا أن فتذكا معرباب كياجا منظمه جنانجة آب في "فضل الرحماني فتنا كو كيلينه مين اتهم كردارادا كيا اور متعدد مضافين لكه جو ما بنامه "بينات" مين شاكع موت رے۔ پھر خطرت بنوری کے محکم پرآپ ماہنا ما' بینات' سے دابستہ ہوئے اور مدیر مسئول مقرر ءوئے۔ مجرنا حیات مدیراعلی کی حیثیت ہے خد مات انجام دیتے رہے۔ ۴م ۱۹۵۵ء میں <sup>درمجا</sup>س تحفظ فتم نبوت' کے ناظم مقرر ہوئے اور تو مجرفتم نبوت کا پر ہم بلند رکھا۔ ۱۹۸۱، میں جنگ کا اسلامی صفحہ اقراء جاری ہوا تو اس میں آپ نے ''آپ کے مسائل اوران کاحل'' کا مستقل سلسار شروع فرمایا جس کے ذراید لاکھوں مساکل کے جوابات اور دینے کام انجام دیتے گئے۔ اس کے علاوہ آپ نے جہادی تنظیم بالحقوص جیش محفظتے اور بحابدین کی سریری بھی فرمائی اور بمیشه طالبان کی تعایت کرتے رہے۔ (شاہدی ویکھی جس کی بناء پرآپ کوشہ پد کردیا گیا۔ ) مز يرتفعيلات حانے كيليج ما جنامہ بنات كاخصوصى نمبر ملاحظة فرما كيل يہ

## حضرت مولا ناضاءالقاتمي

ولادت: ١٦ پ ١٩٣٤ ماكورياست ماليه كونله من پيدا جوئے .. وفات أمآب في مرشوال ١٣٢١ و كووفات بإني -

تعلیم یہ ابتدائی جار جماعت تک اسکول میں تعلیم حاصل کی ٹیمر و پی تعلیم کے لئے اشاعت العلوم فیصل آباد میں واقل ہوئے اور درا*ن* نظامی کی تمام کتا ہیں نوسال تک اس روی (نامی درجه می ۱۹۵۷ میری ۱۹۷۷ میری (۱۹۵۷ میری ۱۹۹۷ میری ۱۹۹۷ میری ۱۹۹۷ میری (۱۹۹۷ میری ۱۹۹۷ میری ۱۹۹۷ میری و مدرسه میرین پراهیس به پیمر ایک سال جامعه رشیعه به سایروال میں رو کرتمام نصافی کتاب ملسل و میرین ۱۹۵۷ میریستانهم اطلوم میں دور و حدیث پراچه کرسمز فراغت حاصل کی۔

مشبورا اما تدّو الساتد و مين حقرت علامه تحديثر يف تشميري اور حفزت ملتى محمود قامل م

-01/

لدرلیان - جامعہ تا سیفیل آباد میں ادمیام کے علاوہ تدریکی خدمات بھی انجام ویں۔ بیعت واجازت: آب حضرت مولانا سیدسین احمد مد فی ہے بیعت ہوئے۔

السائف أله أب في متعدد كما ثين بهي تصنيف كي جي جن بن مي خطابت قا كي علمي

شابکارے۔

. . تفصیلی احوال وواقعات کیلیج ما ہنامہ نور علی نور کا خاص غیر <sup>در</sup> خطیب دین وصلت "مرد هیں ۔

## بانى تحريك خذام البسنت والجماعت

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين

ولادت: بـ • ارزى الحجيه ٣٣٣ اله مطابق ميما كتوبر ١٩١٣ م. وفات: يه مرزى الحجيم ١٣٨ ه مطابق ٢٦ جنوري ٢٠٠٠ م.

%<u>T1-260955586993066</u>— العليم إنه ابتدائي تعليم بينياب مي مختلف مدارا موابيع بيدين ماسل كي - بيم عد الديوكو وي العلوم ويويند جمها واعذا باور ١٥٨ تا حديثها ورؤ حديث التقرا غيث ماصل كي -مشيرا ما تذور تب كما ما تذوش صغرت موادة سير مين احماد في المواة الإلا على عمره بني امول نالهرا تصم بلجواءك معوان سيدا مغرصين ادمج بندق مولان مقتر يحدثنا ومعوادة منس بحق الغاني جيها كابر الاستاني بين. لا رائس الذراخت كے بعد وطن واليس أكر تقييم والدرائي خدر سائل معد وف وو اس مجر فیکھول میں ایک درمہ" کھیادالاسلام" کا تحرفر مایا۔ جہال تدریمی کے ماتیوسا تھ درسی عبعت والبازات: ١٠٦ ب عفرت مول ناسيد سين الحداد في كفيف مثله اين -ا آم کار ناسے: ۔ آ فرق عمر تک قریک خدام اواست یا کشال کے ایم رکی کھیت سے اپھ بإخل لغريات كرخرف جنادي معموف دريم كيؤول إدراب محارة كراما وتح تثن آب ا مل قدامات كي وعن الراب محمول كيده يك في ما يفام " حق جاريا (" كي نده وو لكر كل ئت روفتن مے موقع برقح روفر ماکس ۔ حضرت مولا نامنظوراحمه چنيو ٿي" وفاستدر المرجماوي الدولي فالمتعاده العليم : \_ أب ف روس ألكا في تعليم في المدارش مانان عناصل كي الو. فارعً تدريس رآب نے چنوب بل ايک عادر" باسدع او چنوب" کائر يا جاں الدرلين أعاماتيوسر تحوجوت وارشادكا كالهجحي كريت وينب المحاكدة بعد أراثب الناس في زندكي قاء والبيت ومرزاطيت كالنازف بهاويكل كزار اُ وَيُ اوران بِتَعِيرِ کے لیے شب ورا زمصروف عمل رہے ۔ ۹۶ رہے تاہ ویٹیول کے جب کا 

### المام الزائدين

# مولانا قاضى محدزا مدالحسيق

وفاحتانه متحرمها المعدمطابق الارتكاء وهروزيان

ق مستهم ساآپ نے صرف تعلیم دریکا بقال، سکس کس آباد سندگی پاس بور در بغوب ایج خورتی سند و وق قاطن از آب اورازندان و فی تعلیم این و لدادر بخیاب رئیس کی ادر پر حمد سند و اینا عبد افخی گفتوی و رئینو سندگی ایند کیشاگر می سندهیم بی مثل کی دوراید مهال عدر سامانید و نتای اعلیم مهار زور میش قلیم میاس می اور بچر دورای مدریت و استدر از دارا هنوم و بقد سیاکی ب

ا مواند واست و نا معدالدین و واز نا عبد ارتهی و و با و انبورایتی و نتی مجیل احمدی تواند. مواد نا مرابع احمد رفتایدی و ولاد بدر عالم میرشی و انتی شیش او مند به و و و و اور ارسی و مواد نا مرال قال و مواد ناایران م و واز نا صفر مسین ورمونا و سید همین احمد بدتی به

بعث وخرافت نے ملسلة تشنیند به شماخ جیند ایرانیم موک زنی ترایف ست بعث جوسته خواج کرتام ساحب مودمت علی موخ و ترایف نے سنسله کشنید بریش فرافت ست

- ELEMENTS AND ELEMENTS -

نوازاسلساد چشتیہ میں حفزت مدنی کے بیعت کی اور حفزت مدنی نے طالبین کیلئے تسبیحات ستہ کی تلقین کی اجازت عطافر مائی۔سلسلہ قادریہ میں حضرت مولا نااحمر علی لا جوری ہے بیعت

کی۔ حضرت الاموریؓ نے آپ کوسلاسل اربعہ میں بیعت کی اجازت عطاقر مائی۔

للسائيف - ورس قرآن مجيد (٢٨ جلدي)، آمان تليم تعليم القرآن، تذكرة المضرين، انوار الحديث(٢٨ جلدي)، تذكره دبار حبيب المرحت كالنات المباعم باوقارا، چراخ محدسات خوش نصيب، انوار الرشيد في بين حقوق المعبود والعبيد بحسن اعظم اجل رحماني بمجات دارين قواء ترجمة القرآن الحسن الفوائدار دوتر جمد شرح عقائدتمي وقرة زاجر برفرق احمد وغيرو-

## مصلح لمت

# مفتى نظام الدين شامز ئى شهيدً

پیدائش ۔ آپ جولائی ۱۹۵۲ء کوسوات میں پیدا ہوئے۔

وفات بارزيج الراقع الثاني ١٣٢٥ عرطا بق ٢٠٠ رسمي ٢٠٠٠ مير وزاتوار جام شياوت لوش فرما

تعلیم ۔ آپ نے ایندائی تعلیم مدرسہ طهرانعلوم مینگورہ حوات اور راولپینڈی کے مدارس میں حاصل کی چھرکرا چی آخر ہف ہے ۔ آئے۔ اچھی آپ تیسرے درج میں سجھے کہ آپ کے والد جناب حبیب الرحمٰن شامز کی وفات پا گئے۔ یول آپ کی پرورش اور تعلیم وتعلم کی ذمہ داری آپ کے بڑے جمائی ڈاکٹر عزیز الدین شامز کی نے اٹھائی۔ آپ کے تعلیمی مراحل کی محیل جامعہ فاروق کرا چی ہے ہوئی۔

اسا تذور حضرت مولانا عبدالرحن صاحب سوات، حضرت سولانا فيض على شاه، حضرت مولانا عنايت الله خال ، حضرت اقدس مولانا سليم الله خال مذكلة ..

تدریس ، جامعہ فاروقیہ ہے قرافت کے بعد حضرت سی کے کتھم سے جامعہ فاروقیہ میں بی قدریس شروع کروی اور تقریباً میں سال تدریکی خدمات انجام و ہے رہے چرحضرت مفتی احمد الرحمٰن کے تکم اور ان کی وقوت پر جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں استاد معدد معدمیں مدیمہ میں مدیمہ میں اس کے دوست کے بعد مدیمہ میں مدیمہ میں مدیمہ میں مدیمہ میں مدیمہ میں مدیمہ میں حدیث کی حیثیت ہے کا م شروع کر دیا۔ آخری وقت میں جامعہ کے شنا اللہ یت اور شعبہ تضعن فی الافظ کے تکران تھے ۔

تصانیف! بشرح مقدمه مسلم، مقیده ظهور مبدی احادیث کی روشی میں ، والدین ک

حقوق، پڑ وسیول کے حقوق ،اور پی انگا ڈی کامقالہ شیوخ بخاری وغیرہ۔ مزید تضییلات کیلئے ملاحظ فرما ئیں ماہنامہ بینات کاخصوصی ٹمبر

### پیکراخلاص داخلاق

# حضرت مفتى محرجميل خانُّ

ولاوت ا\_1907ء (بمطالق پاسپورٹ)، کراچی

شباوت (۱۹۰۱ کتوبر۱۴۰۰۳)

تعلیم : سیجیل حفظ جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن ، ابتدائی تعلیم جامعة العلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاؤن میں حاصل کی ، درمیان میں ایک سال کیلئے گوترانواله حضرت

الا عمامی عاملہ جوری ووں میں عاص کی اور سول میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اس کے وجرا والد سمرے مواد نامذ مولا نامفتی خلیل کے مدرے جامعدا شرفیہ میں جسول علم کے لئے تشریف کے گئے، اجدا زال

ن منجیل دری نظامی جامعة العلوم الاسلامیه علامه بنوری تا دُنن ہے گی حضتی فی الفقد کا دوسالہ منگر کوری مکمل کرے مفتی ہے۔

ممتاز اسا تذور حضرت مولانا سيدمخد يوسف بنورگي، حضرت مولانامفتي ولي حسن توگئي، حضرت مولانامخدا دريس ميرمخي، حضرت مولانامفتي خليل، حضرت مولانا بديج الزمال، حضرت مولانامسبال الله شأه ، حضرت مولانامخد عبدالله كاكافيل، حضرت مولانامخد سواتي محضرت مولانا عبدالقيوم چترالي، حضرت مولانا داكم عبدالرزاق استندر بدور و آتشير حضرت مولانامخد عبدالله درخوامتي رحمة الله عليه بسروطان

تدریس آتعلیم سے قراعت کے بعد جامع علوم اسلام یا علامہ بنوری ٹاؤن میں تدریکی خدیات مرانجام دیں اوراس کے ساتھ انتظامی امور میں بھی حصہ لیا۔

اہم کارنا ہے ایس ۱۹۸۴ء ای حج ریات فتح نبوت ادر اس کے بعد سے تمام تح ریات فتح نبوت میں جر پورشرکت سواد اعظم گی تح کیا میں بھی حصالیا۔ سندھ میں قادیانی

وزیر کنورادر نیس کی بطور وزیر تعیناتی کے خلاق تمین ماد تک زبروست جدوجہ ید گی۔ گیاروسال كى قرين بدنام زمان للم " ۋان آف اسلام" كے خلاف مسلم يجوں كے جمراد احتیابی جادی زلالا جس كى باواش شى النين بوليس في كرفتاد كرايا اورائيس قنائ كالك اب يس رينا يوار ١٩٧٨، كَا لِمَ يَكُ فَتِي مَعْ وَوَ مَا لَا إِلَى مِن كُرْمِ جَوْقَى عَدْ لِينَ كَلَ وَالْ مِن أَبِ ٢١٠٠٠ سال كي عربين بإبتد ملامل جوئے۔ امريكية ، يرطان ، جرشي، قرائس، جنوبي وفريقة سمیت دنیا کے مثلف مما لگ کے تبلیلی دورے کئے اور دیاں مختلف مواقع پر بیچورز دسیے اور وینی اجماعات ، کا نفرنسوں اور پیمیناروں میں شرکت کی فتم جوت کا نفرنس پر متھم آپ کے بغير اوجوري مجى جاتى تقى - اس كالغرض كى كامرالي كيك آب في بيال خدمات الجام د بن - آپ نے اقراء ایج پیشنل سسٹم کی بنیاد رکھی ۔ اقر اُروطنة الاطفال کے آپ بانی اور ہ ب مریر ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی افر اُ مداری کے ذریعہ قر آن کریم کی تعلیم کے فروع عل فرق كى ١٩٤٨ مد ١٩٤٨ مد دوز نامه ولك كراري كم بفتر وارشاك يوت وال اسادی مغیاقر اُمیں معنزے مولانا محمد لوسف لدھیانوی شبیع کے معاون تصویعی کی میثیت ے خدمات مرانجام دے دے تھے۔ حفرت لدھیا تو تی شہید کے بعد ای سخد کے انجاری آپ تھے۔گزشتے دی سال ہے آپ انگریزی روز نامہ دی تیوز کیا اسلام سلجہ کے البجاری تنظيمه ما إنامه القرأة والجنب من يباشر عظي بالمت روز وادالاك ماتان كيدير تنظير بالمت روز و نتم نیوت کرای کی مجلس ادارت کے رکن تھے اس کے ملاود دیگر بے شار رسائل و تراکد کی مجلس ادارت ومشادرت كيجي ركن ركيين جھے۔اندروان ملك اور بيرون ملك مثلف اسلامي كافتر تسون يمينارون اوريره كرامون كي رايورتك كرت تصبيح معنى مين اخبارات ك ذراجدا سلاقي صحافت كم معبار تطرا افغانستان جاروى سمل كم ظارف ووف والسال جهاد مِين شركت كي مجابد بن كي مرويتي كي طالبان فكومت كي اعاشت ومرير تن كي افعالستان بريميل کے فااف ویٹی قوتوں کی جدوجید پی تجربور حصد لیاء ونیا تجربی جباد کے عوالے سے بین الاقواي خدمات انحام دي-بیعت وظافت ند مفتی او جیل خان شبید کے سب سے پہلے ہی وم رشد معزت اقدار

جیسے وہا ہے۔ کی کہ من من کہا ہے۔ علیم الامت مولانا فیراشرف کی قانو کی کے خلیقہ مجاز حضرت مولانا فقیر قمہ بیٹاور کی تیں جس ہے آپ کو خلافت وامپازے بھی حاصل ہوئی۔ حضرت بیٹاور کی کی وفات کے بعد آپ نے من عمر منافق منافق منافق منافق ہوگئی۔ MATTER STATES OF STATES OF

و وسری بیت حضرت پشاوری اور حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے خلیفہ مجاز حضرت کے مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد کے اسال کی وفات کے بعد تیس کی بیت شبیدا سلام حضرت مولانا محمد کو سف لدھیانوی کے جنہوں نے آپ کو بیعت کرنے کے فورا بعد خلاف واجازت سے نوازا۔ حضرت لدھیانوی کی شہادت کے بعد آپ نے قطب الاقطاب، خواج محال کے معاوم حضرت افقد مولانا خواجہ خان محمد وامت برکاتیم العالم ہے بیعت کی تجدید کی ۔ اس کے معاوم آپ کو محدث انتظام، شخ الحدیث حضرت افدیس مولانا محمد سرفراز خان صفر روامت برکاتیم العالمیہ العالمیہ الحدیث محمد اسامیل مدنی وامت برکاتیم ( خلیفہ مجاز حضرت شخ الحدیث العالمیہ الحدیث الحدیث مولانا محمد کراتے محال مقیم اسریک کے معاوم العالمیہ مولانا محمد کراتے محمد کے الحدیث مولانا محمد کراتے مولانا فور کراتے مولانا کو المحدد کے الحدیث مولانا کو مولانا کو الوازت حاصل تھی ۔

## شهيدنا مول محابة

# حضرت مولا نامحداعظم طارق

ولادت: ۲۸/مارج۱۹۶۱م

شبادت \_9 رشعبان۱۳۲۳ ره بروز پیر

تعلیم ، حضرت مولانا محمد عظم طارق شہید چید وظنی ضلع سا بیوال کے ایک گاؤں بین پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کیلئے دارالعلوم رہانی شلع ٹو بہ ٹیک عظم میں واخلہ لیا۔ فاری اور غذل تک تعلیم حاصل کی۔ پھر پنجاب کے متلف مدارس سے سرف بھو، منطق بطم کلام بلم اوب، فقہ، حدیث اور تغییر کی تعلیم حاصل کی۔

۱۹۸۴ میں تعلیمی مراحل کی سخیل کیلئے کرا چی کے مشہور و معروف ویٹی اوارے جامعت العلوم الاسلامیہ بنا مدین فرق وارے جامعت العلوم الاسلامیہ بنا مدین تا وور کا دونت کے نامور اسا تذو حدیث خطرت مولانا بدلی اللہ شاہ ، حضرت مولانا بدلی اللہ مال اور مفتی المظلم یا کستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن تُوکلی جمہم اللہ تعالی ہے متد حدیث حاصل کی ۔ پھرا یم اے کوئی ، ایم اے اسلامیات المبیان کی تمہر ول سے پائی گئے۔ شروعی میں وظا ہے ۔ تر ایس و خطاب : فراغت کے بعد جامع صحید صدیق آگ بڑی کا گرا تی ہے۔ تر ایس و خطاب : فراغت کے بعد جامع صحید صدیق آگ بڑی گئی جورگی کرا چی سے تبدر ایس و خطاب : فراغت کے بعد جامع صحید صدیق آگ بڑی گئی جورگی کرا چی سے

خطابت اور جامد محمودیے تدرلین کا آغاز کیا، ۱۹۹۱ء یس کراچی ہے ترک مکونت کرکے

XIXON DE CONTRETE DE DESCRIPTION

جھنگ میں اقامت اختیار کی اور مرکزی جامع مسجد حق ٹواز شہید کے مغیر دمحراب کوزیت بخشی۔ مناصب ہے آپ کو ، امرجنوری ، ۱۹۹ میں سیا دسجا یہ کا نائب صدر بنایا گیا اور کے امرجنور ک

مناصب نیا کے اور کہ افرینور کی 1939ء کی شیاہ کا جب معدد عمایا میں اور کے اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور 1994ء کو مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمٰن فاروقی رحمیة الله ملانے کی شہاوت کے بعد

جماعت کاسر پرست اعلی مناویا گیااور جھنگ ہے متعدد مرجہ قوئی اسمیلی اور صوبائی اسمیلی کے ممبر ٹلتن ہوئے ، ۱۹۹۷ء کے آلکشن میں آپ واحد مُداہی رونونا تھے کہ جس نے جیل میں رہے۔ محبر ٹلتن جب موٹ ، ۱۹۹۷ء کے آلکشن میں آپ واحد مُداہی رونونا تھے کہ جس نے جیل میں رہے۔

ہوئے واضح برتری ہے انکیشن جیتا ۔اس کے علاوہ آپ کوحکومت کی طرف ہے بار ہاوڑا رتول اور اعلی مناصب کی چیکشش کی گئی گر آپ ئے نہ وز ارتول کو قبول کیا اور نہ ہی اپنے مشن ہے وستبر داری اختیار کی۔

بیعت وظلافت: به شهیداسلام تقلیم العصر هفترت مولانا محمد نوسف لد نسیانوی رحمة الله. علیہ تے آپ کو طاروں سلامل میں ظلافت سے سرفیراز کیا۔

۔ آصنیف و تالیف: آپ نے اپ زماعۂ اسمارت کے حالات پرجی و دکتا ہیں لکھیں جو بہت مقبول جو بین از نجیزنوٹ گئی الورانھیرا جرم کیا ہے؟''

## ( الغيراطم

# حضرت مفتى محمودحسن گنگوہی "

ولاوت: آل پکی ولاوت ۸ یا۹ جمادی الثانیه ۱۳۲۵ هدکوکنگوه شلع سهار نیوریس مولی .. وفارس

NING TO THE WAY TO THE

90-D0288828882

الدرنس وافقاً ورزايقعد واهتا مديس جامعه مقاجمة غومها ونيوريس ب كالقراء التيبت معين مثنى بور ٢٠٠٣ وعرب وتب مثنى بناسط كنن وخاه وتنا الدننف بى عبدت يرزين الها ﷺ وحول آب مفرميز لا <sup>والعر</sup>ف قد ودلي أور الأورر كنز الدلائل ومؤيد مهارين وفيروا تتسايعي الإعلامي محرم مع الورث أب جائز العلم كاليورقة ونسد في تعيد ورن وتردين فلا وقاوي كى خدمات مرانجام ويماره يه الأمل آب كوج أثيا اهيد يين في أغرب النبي أبيار تجرا ا ١٩٨٣ عليه المعلق والرحد من ويغرب المعلم والمعلم والمعلم والمعلق المعلق يرمتمنن بوسة أل سكرما تحديثا زق بعده في كادرس كي وسية مايريد

عيوت وخلافت سـ آلب ف العشرات في الديث مور نا فحد أمريًا عب الدين أو را المغرمة المني آب كوزي والمناولة المنازوان الما

الفنيف وحملف به آپ ہے ہمیت 'مرا نقر بھٹ تسنیف کیس مفرز منبہ تضعید ور اول . هما عملة المماا في المستند تقيير الورجماعت الهامي وكليدت ملام وأخلية تؤخير، وصف <del>فيخ</del> . اسمال فضب حديث أن روش بين الفول هيائي المآوار وريه

### خطيب بإكستان

## حضرت مورا نامحمراجمل فان

ه الاستانية مباهنور كالمتها الأوجر أن يور بترمروش بيد جوسية به

ولدت له معرفيني الإول مستعولة بموز مقتل مطابق المعتقي موامير كوتوب كي وفات ووفي ي تعنيم بدآب مندابتدان أقليه وينط كحريض بحاابية والعدمولا وفارم وبالي منده علما كى بعد زائل دارانطوم رهمانيا برق بيدهن داخيديا ورموم منداويدن تحيل في ١٩٥٢. ٤ بعد ماسعة الشرفيدا جوريين معترب موق الأمني فحدمس المرتم كالامتزاء مواريا رسال فان يزارون النغرسة موما ناتحها اركني كالمرحوق المغرسة ولايامتني فيل المرقبانوي جينة جربل ممر

يُّ الصنادرة مديث يُرمي

القرية من الماع الإعلام للها آلية الفي أو وي لأعمل كو المتحان بالريسية الأحدي والهف المرك غ طور ہے حد میدان یا نیا اُلائیوں بھر بھی آقر رجوا تھی ساں نیک تر رہیں گیا۔

rangang panggang pan

خطابت: لیعلیم ہے قرافت کے بعد عبدالکریم روڈ قلعہ گوچر تنگھ لا ہور میں مجد کی تقمیر نشرون کی ۔ پیجی ہے آپ نے درس قرآن اور خطابت کوآگے بڑھایا رفتہ رفتہ آپ کی خطابت کے چہے ہر سوہوئے گھاور پھرآپ کو دارالعلوم دیو بند کے اجلاس صد سالہ میں خطاب کرنے کا شرف تھی حاصل ہواجو بعد میں بھی کافی متبول ہوا۔

مناصب

تصفیف و ٹالیف کے آپ کی گلی اہم تصانیف مندیشرود پر آئی ہیں جن میں ہے آ واب القر آن مقدر یس القرآ ان مآ واب وعا اشراب خاند خراب و غیرور

تصوف : سلوک وتصوف میں آپ نے سب سے پہلے شاہ مبدالقاور را پوری اور پھر حضرت مولا نا قاری محدظیب قامی اور حضرت مولا ناشاہ سے اللہ خان صاحب سے استفاد و کیا۔

## عالم بالل

## حضرت مفتى عبدالقادرً

ولاوت: آپائغ یا ۱۳۵۳ دیس پیدا ہوئے۔ وفات: آپ کی وفات ۱۱ ررمضان الهارک ۱۳۲۳ دیس جوتی۔

تعلیم ۔ آپ نے تعمل وی تعلیم ملک کے مشہور ومعروف وی اوارے دارالعلوم کمپیر والہ بیں حاصل کی ۔ اور تخصص فی الفقہ جامعہ دارالعلوم کراچی بین مفتی محد شفیج سے پڑھا اور

خوب مبارت حاسل کی۔ تدرایس و افزاء نہ آپ نے تقریباً باغ چیوسال جامعہ وارا اعلوم کرا چی جین تدرایس و

تك جارى دبا-آپ كى قدر كى خدمات تين سال ئزا كد عرصه برميط بين-

خطابت: ۔ تدریس وافقاء کے ساتھ ساتھو آپ نے ملک بھر کے شہروں اور قصبوں بیں تبلیغی اسفار کئے ۔ آپ کے اصلاقی بیانات ملاء، طلباء، موام وخواص سب بیس میساں مقبول تنے۔ آپ کے بیان کے دوران اکثر مجمع ہے آ جوں اور سسکیوں کی آ وازیس آ یا کرتی تھیں۔

خدا ید ڈے جن کو دکھ کر دو تور کے پیلے

ہوت کے یہ دارت بیل بین جی طلب رضائی

ہیں جی جن کن کے مونے کو تصلیف ہے علیادت پی بین طلب رضائی

ہیں جی جن ان کے مونے کو تصلیف ہے ملیانی

انھیں کی شان کو زیبا ابوت کی دراخت ہے

انھیں کی شان کو زیبا ابوت کی دراخت ہے

انھیں کی شان کو زیبا ابوت کی دراخت ہے

انھیں کی شان کو زیبا ابوت کی دراخت ہے

انھیں دیا جاتے ہیں کا کام ہے دی حرام کی تعبیاتی

دیس دیا جاتے ہیں اور دیا ہے پائل ہے تعلق جلس اور جرائز زیباز وال کو شکھ پائی

اگر خلوت میں جیلے وطائی جلوت کا عرور آ کے

ادر آ کی اپنی جلوت شان قر جلوت کا عرور آ کے

ادر آ کی اپنی جلوت شان قر ماکت ہو تھی والی



# 232225(p

باخیر قریمت اور معدورت نظریتن یا دولوگ تی جنبوں نے انہا کہ تحت اور مقابلت کا فریقر سر انہا کی تعدید اور مقابلت کا فریقر سر انہا کہ تعدید اور مقابلت کا فریقر سر انہا کہ تاریخ اور میں تاریخ اور میان اور میں تاریخ اور تاریخ اور میں تاریخ اور تاریخ اور تاریخ اور تاریخ اور تاریخ اور تاریخ

STATES OF THE STATE OF THE STAT

No. of the State o

( ۱۰۰۰ پریزئ دلچیپ واقعات و دکایات

رب کے حضور میں \_\_\_\_\_

*```````````````````````````````````* 

کا ہر آن دیج بذرکش صاحب قال تو گئی بک صدحب حال کی ایسے۔ ان کے دن آنے اور آن اُنے اور آن کے دن آر اُن کی ایسے ا دائر کی تعلیم دی آنے ہے آیا دیکھوٹی کی دائیں بندگوں کی دوار ہے ۔ دائی تھیں دائیں تھیں ہے ۔ این کا دووند میں مردائش کی دائی کی جہ ہے گئیں یہ مہا تد چند اللک و آئی دورس کی ہوستا ہے ۔ ایک مارٹ کا ایس پیٹر بھی تا تھیں کی ان مان ان کی ان شرب المونڈ الاج ہے تھیں تا اُن رُنڈ ایس ان دائے اور ان کا ایس پیٹر بھی تا تھی ہوں تھیں بھی دائی میں ان ان کی میں اور ان تھیں اور ان تھیں تھی ہوئے کی ا اس میں تک چنے دائی و مان کے ان انتہاں کی اعتمارت کے مان میں ایک اس کے ان انتہاں کی تھیں کی ا

مرض کھوٹ ہیں گھڑے ہو کرتماز پڑھٹا۔ - \_ \_\_\_\_

منزے اوران رئید جو نظویل کے معلق کا 17 مٹید ٹال کھا ہے کہ پ جامد کی الاعلامات 10 مائید جو نظویل کے معلق کا 17 مٹید ٹال کھا ہے کہ اور 18 مٹید کا 18 مٹید میں 18 مٹید م مورود من مورود که مورود مورود که مورود مورود که مو

کی قول دانع براقر ب ای ادامتیاد ( سخل بو رحتیه کے زیادہ قریب ہو ) کو حتیار فرد کے تھے ا کی اوجو بقرورت کے حقیاد فرم کر کئیں بچود کے تھے آپ کی حقیاد کیا او کی مثل رہے ہوگا آپ نے بہت مراحل میں میں ایسا ہی تندید مرحل اور انداز میں میٹر کر فرز کر کار کر میں اور سے اور تھا اور سے تھے۔ میں بنب تندید میں قدر مواقعت رہی آب واق ومیس کے میاد سے سے کوڑے و کر تھا اور سے تھے۔

س وقت تک بی جور ن باخلی که دو تکنوا آرایوال نے بولی مفتقی سے افریا الدور فول یو تبری سے کم ایک ہاتھ وال کر کھتا ہے ہو گئے کا درقیا سر کوئی ایجو اکٹن کے مبار سے مشاقبا ہا اولی۔ جاری نداخلا سے وطن کیا کر مغرب جونیار آباز الا کسٹے شرعہ بجوروانسا و باقیار افراد

آیک روز واوی محریجی طرحب نے موش کیا کہ استرسا آوال وقت شروی کی جو فرشکل انہوں کوئی واپنے اور کوئی طرحت ہوئی جمل شروی نے کرفیا زیج احد شروہ جائز ہے آئے ہائے خرایا ہے۔ انہوں بھررج انہے تو تھور ہوتا ہے ہور جہ بسی رہے وہ سے ایسے جس کے تھوکوا تھا کوئی ڈرڈرڈ بنو جو نے جس تو تال کا میکر ویٹر کرنے کرنے کرنے ہوں کے تو جس اور بسی اور سے شدت اس تقدر دکھی کی کہ دور سے کے میار سے مجمی کھڑے ہے وہ نے کی قدرت ناری تھا تھا اس وقت کی کا فران کے سے اس میں انہ کا مار ہے انہوں اس میں کے اور اس اس کے اس کے داخروں اس میں کھڑے کی اس کا اس سے اس کے داخروں اس میں کا مار سے اس کے داخروں اس میں

س مريز بونات." ( تعدُّ روّالرغيد )

ا وَكُنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلِيهِ عِلَيْلُ رَوِهِ إِنْهِ مِنْ مُوالِي نَعَرَاكُونَ مِنْ أَيوا أَن إلْيَقِ المحتريث الدائل أوالماني أبها ريزا أفر ما إن المراش في الميل بساويت المهدر والمباري والمرتوان 👸 أُ بِتَارِهِ بِهِ مِنْ وَيَقُلُتُهُ فِي جِيرِ الرَّوْلِ لِياسًا فَالْرُولِ لِيَعْلِمُ الرَّكِيمَ أَقُولُ وَوَلَى السيقي ا قبول مدسه من تقوي کا ځون \_\_\_\_\_\_ الك ورمغ بداليورين علترت مول نافليل حمد مبار زور في ني الا عقا ( كيم ارم بي | منتفرت تن آوٹی آ ہے ایش وفی ہارہ کر صدیت ہے اطلوم ہوتا ہے کہ آبول موار کے آبوار مان کی ا ے یا پینٹن ہے کہ بیشند ہے نئر قسائش (لیکٹی ڈکٹی طور پر انتہار) یا بونکر سنر شور اکٹر والی آن ا عادت او تی ہے کہ عالم موجود ہونیا ہے اس اس عادت کے میں اکثر خطور (خیریہ ) کھی ا ولم کا ایسے والا کا زائن میں جو جاتا ہے آ کا اعلام کی اشرائی میں انتہار میں، عمل ہے، اس کے والح فالجديدية لياخاف ملت بساراتيم من كرح بليت في كدائج بكيم الثان عالمه ارواق الكيامتينية وكالذواب والصائحون يمين ليجنوا متغيار بالجواب بروال قراس لخيالام فوق فأ [ آ اوب ( متمو اوب سے بلند ہے ) کی ہو ام جونت عرض روز شروری فقار پڑ تھے بی 🔟 | الوشار كما كرج المساخل شماال شراقعين جواماك أن حقيل كراهدا بمهاجوا بسأله ا الروه المقال - في شاهرة أيا عمل للهاجرة أحرالي بيوالهوفي منه وكذر الروا واري بهرة الها و المنظمين و المطورة المراحل أنس المعادُر عا أوار في لا موقوا الشرف أنس غيس من في الأعمر و مند ابو الأهم المنظ ا نشیء ٹرکنک ال جواب ایجنت چند فرویا اور وجاوی سادانند ڈکر کر بائے بعد حفر ہی الكيمماز مت فرش فراع ين كراس واقع بين جومن زرهما الله المنابينة كمالات توات اء تے بین واکیلے قبل جمل کے عصر میں اندو کرنیا کیاہے۔ دومرے و کُلُو مُن کُلُو کُلُو اُلَّا اِللَّهِ شراف ك اختار ويدتمه كفو تحقي اورا را يونس كاريتهام وواقير ب التال منت جيها ك عَلَا بِرِيهِ عِنْ بِي التَّحَالِينَ مِنا مِنْ مِنْ السِّيانَ مَنْ أَجِمَا بَعِيدًا كَا فِي إِلَّا خِيرًا وَكُونُ مِنا وَمِنا وَمِنا وَا لا مُن كَانَهُ اللَّهِ وَكُولَ وَو مُهَالِ فَسِفَيْتُ وَالْعَرِينِ بِينَ مُكُولِّ فِي إِ مخت ترین گری می روزے دیکھتے ہے <u>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔</u> آب ايكي مرات كي المراجع كالمراجع الماحية في اليدويق برويد مواول متفعيد في صاب

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

وکل بیان فرمایا کر بخت ترین گری اوراو کا ذبان تقدار مضان الدبارک کا محید نشا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس مر فا کی طبیعت ناساز چل روی تخی چیش کی شدید تعلیف تحی، محزت یان وکیل بخی مدرسه چلی جعد پڑھنے آئے انہوں نے دیکھا کہ چرہ نہایت پڑمرد د ہاور خان وکیل بخی مدرسه چلی جعد پڑھنے آئے انہوں نے دیکھا کہ چرہ نہایت پڑم د د ہاور ضعف واقا جہ تکارف کے آثار ثمایاں ہیں وہ تو یہ طالت دکھ کرستون کے چیچے بوکررو نے گھاور مولانا حافظ عبداللطف صاحب ناظم مدرسہ مظاہرا احموم نے عرض کیا کہ حضرت کا گئی روزے فاق ہے تکایف زیادہ ہے ، روزہ وقضا فرمادیتے آئر فقہا ہے نے رفضت کھی ہا اور مولوی عبداللہ جان قرور ہے ہیں۔ حضرت کا چیرہ فرما منظم ہو گیا اور فرمایا کہ حافظ صاحب کیسی بات مولوی عبداللہ جان جیسا کوہ وقارانسان بھی متاثر : وجائے''

## وولها كالباس بدلوا ديا

آپ (مولاناظیل اجمہ سیار ٹیورٹی) گئی تقریب نگاح میں میر ٹھ تشریف لائے ،لاک والوں نے درخواست کی کرتی کا دولها کو پئزے حضرت پہنا کیں۔ آپ وہاں تشریف کے گئے جہاں دولها خشل کے بعد کیٹرے پہننے کا منتظر تھا، بندو بھی (حضرت مولا ناعاشق الیگی) ساتھ تھا، کرتا پاجامہ تو آپ نے اٹھا کردے دیا، اچکس کا فہر آیا تو آپ نے کہا: دیکھنا کیاریشم کی ہے۔ میں نے خورے دیکھی کروش کیا تی حضرت ریشم ہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے اس کور کھ دیا اور فرمایا کراس کا پہننا اور پہنا نا حرام ہے۔ پھڑلو ٹی دیکھی تو وہ بھی مشرق (جس پر جاندی کا کا م بوا ہو)۔ اس پر حضرت نے تیز لہدیش فرمایا نہیجی حرام ہے۔

لڑ کے والے کچھتا طرنہ تھے۔ انہوں نے حضرت کے انکار کی پرواونہ کی ہنو واضا کر وولہا کو پہناد ہا۔ حضرت کا چرو غصہ سے سرخ ہوگیا مرحق فرمایا اور مجھ سے ہی کہ کرچلوہ وہاں سے واپس ہوگے ، آپ قیام گاہ پرتشریف نبیس لائے بلکہ رننج وقلق کے ساتھ حاتی وجیہہ الدین صاحب مرحوم کے مکان پرتشریف لے گئے ، فرمایا یہ کیا تعلق ہے؟ شرکیک کرئے کو بلاتے ہیں۔ اس تکاح میں شرکی ہونے والے سب کنچکار مول کے جہال وولہا حمام لہائں ہنے ہیںا ہوکہ کی عالی ہوکوئی اس پرداہتی۔ بین کرسب بلی بلیل کچھ گئی کہ

## نیت دوست سے ملنے کی تھی \_\_\_\_\_

حضرت اقدس شنخ الشائخ مولانا الحاج التدلي صاحب محدث سهار پُوری، بخاری شریدی کتب حدیث کخشی اور شبور عالم محدث جی، جب مظاہر علوم کی قدیم تعیم کے چندہ کے سلسلہ میں فلکت تشریف لیے گئے کہ وہاں مولانا کا اکثر قیام رہا ہے اور وہاں کے لوگوں سے وسیح تفاقات سیخاتو مولانا مرحوم نے سفرے والیسی پراہے سفر کے آمدور فت کا نفسل صاب مدرسہ میں واخل کیاتو وہ رجنز میں (حضرت شنخ الحدیث ) نے خود پڑھا، اس میں ایک جگدالعا نھا کہ فلکت میں فلاں جگد ہیں اپنے ایک دوست سے ملٹے گیا تھا اگر چہ وہاں چندہ خوب ہوا لیکن میرے سفر کی نیت دوست سے ملٹے کی تھی اس لیے وہاں کی آمدور فت کا اتنا کرا ہے آمدور فت سے وقع کر کرانا جائے۔

## ذاتی ملاقات کا حماب رکھتے \_\_\_\_\_

حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی قدس سرہ (جو گویا مظاہر علوم کے بانی ہیں) کا بید معمول میری جوانی میں ( بیمنی حضرت شنخ الحدیث صاحب) عام مشہوراورلوگوں کو معلوم تھا کہ مدرسہ کے اوقات میں جب مولانا قدس سرہ کا کوئی عزیز واتی ملاقات کے لئے آتا تو اس سے <u>۱۳۵۲ (ه ک مدت ته ۱۳۷۷ (۱۳۷۷ (۱۳۷۷ (۱۳۷۷ (۱۳۷۷ (۱۳۷۷ (۱۳۷۷ (۱۳۷۷ (۱۳۷۷ (۱۳۷۷ (۱۳۷۲ (۱۳۷۲ (۱۳۷۲ (۱۳۷۲ (۱۳۷۲ (۱۳ پاتین شروع کرتے وقت گوژی د کچه لیتے اور واپسی پر گوژی د کچه کر حضرت کی کتاب میں ایک پرچه رکھار بنتا تھا، اس پرتاری اور منتول کا اندران قربالیت تصاور ماوکے فتم پران کوج قربا کرا کر</u>

پر چیر مصار بہا میں اس پر ماری اور سول کا بعدران کرمائیہ سے اور ماوسے میں ان ور اس کرم سرائے۔ نصف اوم ہے کم ہونا تو آ وجدوز کی رفصت اورا گرفضف اوم ہے زائد ہونا تو ایک یوم کی رفصت مدرسے میں کلسواویے والیت اگر کوئی فوٹی ویو چینے آتا تو اس کا اعدران فیس فرماتے تھے۔

مدرمہ کی آگ ہے فائدہ اٹھایا ہے ====

میرے والد صاحب کے زمان میں مدرسے کا مطبخ جاری نمیں ہوا تھا، نہ مدرسے کے قریب کھی طباخ کا مکان تھا۔ گھر والوں کے نہ ہوئے کے زمان میں جائع مجد کے قریب ایک طباخ کی دوکان تھی جس کا نام اسا عمل قدائل کے بیال سے کھانا آیا کرتا تھا، مردی کے زمانہ میں وہاں سے کھانا آیا کرتا تھا، مردی کے زمانہ میں وہاں سے کھانا آیا ہے برتی کو مدرسہ کے جمام کے میں وہاں تھا تھا تو سالن کے برتی کو مدرسہ کے جمام کے میں اور چندو کے اندرواخل فرمایا گرتے تھے کہ مدرسہ کی آگ ہے انتخاب کو ماکندہ مرفد وہے جمراہ چندو کے اندرواخل فرمایا گرتے تھے کہ مدرسہ کی آگ ہے سات انتخاب کی اللہ مواللہ مرفد و نے اپنے سات مالہ قیام مدرسہیں بھی لی دی تیں۔

مدرسه کا قلمدان الگ

حضرت مولانا الحاج عنايت اللي صاحب مبتم مدرسة الله ال كوربيت الى بلند ورجات على المند ورجات على المند ورجات على المراس معنى كرفسل چنده شريعي سخت كرفسل چنده شريعي من المحدوث الله الله على المراس معنى كرفسل چنده شريعي سخت كرفسل چنده شريعي بسب كمي كم متعلق به كهتا كه فلال صاحب في چنده ثمين وياده مرتبه جا چکا اول و قصرت مجتم مصاحب البي كحر آت با جات با با كر جات اور فوشا مدان و اس محتقر الله و قلم الله و الله

## انتدمیرے کئے ہی پڑھاتھا <u>\_\_\_\_</u>

## ایک سال تک ورثا ہ کی تحقیق کرتے رہے <u>۔ ۔ ۔ ۔</u>

افاضات ہوسے بھی اُنسا ہے کہ والد صاحب مرجوسے نیار نظام کے ان واقعہ ہو م وستور تھا، معالی صری اس کے اس طرف تھی النفاعہ نہ ہوا کمرایک ہور فیاج منہ ہوا اور اس عام عادت برق صند نہ دوئی ہا اس منا دیر میرے حصد پیشری منظ کی رہ سے جورتم چھٹی تھی اس اُنسیم کرنے کا انتقام کیا اس کے کدوہ جانبیا دقر والد صاحب کی جی جم لوگوں کو کھٹی ہا ہی کے ترکمش وور این میرکئی ہوتا جا ہے سال کے دوہ جانبیا دقر والد صاحب کی جی جم لوگوں کو کھٹی ہا ہی جی

STORY ELECT OF

کو چود و روپے دینے پڑے اور تقریباً سال جرے عرصہ میں درنا ، کی تحقیق کی ، کوئی مکہ معظمہ اس ہور ہوں اور تقریباً سال جرکے عرصہ میں درنا ، کی تحقیق کی ، کوئی مکہ معظمہ اس ہور گئیں ہے کوئی در بین ہے کہ المحد اللہ بعد تحقیق کے سب کور تمیں بہنچا دور گئیں ، عالیا آئی ہوں وہ ہے کے کہ نہا دریا وہ برے حصہ پر اتم بہنی اور مکہ معظمہ (جو بعد میں وہاں بھی بینچ گئیں ) بعض بیچا روں کے حصہ پر ایک بی چیدا آیا۔ بعض کے حصہ بر وو وہ میں ہیں وہاں بھی بینچ گئیں کے حصہ بین قلیل چیے اس کے مکا موحلہ میں بڑے برائے معزز اور متمول لوگ ہیں بعض کے حصہ بین قلیل چیے آئے مگر میری ورخواست پر کئی نے قبول کرنے سے انکار تمیں کیا ۔ بھی کو بڑی بی مسرت ہوئی کہ انہوں نے قبول فر ایس بینچ کی بڑی بی مسرت ہوئی کے ایک بینوں کے حصہ بین تھی کو بڑی بی مسرت ہوئی کے انہوں نے قبول فر ایس بینچ کی بڑی بی مسرت ہوئی کی کے انہوں نے قبول فر ایس بینچ کی بڑی بینوں کے دیا ہے۔

## بیت المال کی رقم واپس کردی \_\_\_\_\_

ریاست بہاہ لیورنی طرف ہے کسی موقع پر دوسرے علاء کے ساتھ حضرت تھا تو تی توجی کی ۔ ڈیٹر روسورہ ہے اپنوان خلعت اور پچیس روپے بنام وقوت عطا کیے گئے اس وقت تو حضرت کی ۔ والائے دوسرے عالاء کے ساتھ اس قم کو بخیال احترام رکیس قبول فرمانی۔ عمر اعدکو خلوت میں گی ۔ وزیر صاحب سے عذر کیا کہ بیرقم بہت المال میں سے دئی گئی ہے جس کا میں مصرف نہیں ، اس کی گئی ہے جس کا میں مصرف نہیں ، اس کی گئی ہے دس کا میں مصرف نہیں ، اس کی گئی ہے جس اندراج بھی ہو گیا۔ واپس کی گئی صورت نہیں ، حضرت والا نے فرمایا کر خیرا کر خزان میں واپس کی گئی ہو گیا۔ واپس کی گئی صورت نہیں ، حضرت والا نے فرمایا کر خیرا کر خزان میں واپس میں ہو گئی تو اس رقم کو گئی میں موسرت نہیں ، حضرت والا سے کی بھی ایس رقم کو گئی ہو تھی مارے کی کھی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہیں ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گ

## گنے کامحصول ، آ گے کیا ہوگا ؟ \_\_\_\_\_

ایک مرتبہ «هنرت تعانوی سپار نیورے کا نیورتشریف لے جارہ بنتے پکھے گئے ساتھ سنتے جن کومحصول اوا کرنے کی غرض ہے آئیشن مرتبوانا جاپا الیکن کسی نے نہ توالہ بلکہ از راہ مقیدت ریلوے کے غیر سلم ملازمین نے بھی کہدویا کہ آپ یوں جی لے جائے ہم گارؤے کہدویں گے، هنزت نے کہا گارؤ کہاں تک جائے گا؟ کہا خازی آپاوہ ہے آگے کیا ہوگا؟ کہا گیا کہ سیگارؤ دوسرے گارؤے کہدیکا، هنزت نے فرمایا، چرآ گے کیا ہوگا؟ کہا کہ دوکا نیورتک لے جائے گا اوروپاں آپ کا سنزٹتم جوجائے گا، فرمایا، چرآ گے کیا الآلانا گادشت کے (19 میر 20 میر 20 میر 20 میر 20 میر 20 میر 20 میر 112 میر مفرقتم نه جوگائی آ گے ایک اور سفر آخرت کا ہے وہال کیا انتظام جوگان میرین کرسب ونگ رہ گئے اور ہے حدمتا کڑ جوئے۔

#### الخيشن كى لالثين سےاحتر از \_\_\_\_\_\_

## واقعی مجھ نے لطمی ہوئی \_\_\_\_\_

حضرت ش الحديث فرمات إلى كديش في است است الما تذوك اسا تذوكا المعول شاب المستق بإحمال المواقع المستون المرافق المستق المستق بإحمال المواقع المستق المستق بإحمال المواقع المستق ال

ب مقاط میں کا تجھ بھی تختری آبو قارا اس کی آفق میاتی آرہ جیٹے کہ چنا تھے بعد آقتر میں کے واہل آبار طلب کے ماسٹ اس کا وجرائے اور فرمائے کہ موادا نا کی آفتر ہے کے معارض تقریباً رہا ہوں ، سیندا و رائی طرب آئر کوئی حالب ملرکسی مقام کی مواد نا کی آفتر ہے کے معارض تقریباً رہا ہوں وہ کی بوقی قر اپنے تقریبات فوراً ورس تیں آبی مرجرٹ فرمائے تا ور صاف انتظون میں فرمائے کہ بچھ سے خطی ہوئی اور مرزف ایک بادی آبیں بلائھوڑی آبوز کی در بعد دور وکر جوش العقال و ہار ہا ر

خواب میں حضورا قد س صلی ارند علیه وسلم کی زیارت \_\_\_\_\_

اخل معزت ما فی ایداداندها حب توراند مرقده کی خدمت بین اید مخفی آیداد وفق کیا که ایدا د کلیفه جراه بیخ کرخواب شار معنور یا ک ملی الله علی دسلم کی زیر مت دوبات -معنوت نے فرمایا آپ کا بواد وصلاے جمانواس قدال می تین کردوف قریف کے کنید شریف ای کی فریادت موج سے بانشا کبرس تو دانوات اور تشکیل کا غلیرتھا۔ اس برهمنرت والا (محتیم الامت معزت تھا تو تا کی نے فرمایا نہیں کردی آئندس محس کئیں۔

#### بهي قو وقت تعابيان كا

تاریخ اسلام کا یہ بجیب ترین واقعہ ہے کہ جس افریشاعلاء نے رحمت بجسم وفخر دوعالم مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور آ کپ کے عطا کردو آ فاقی پیغام کی سب سے زیارہ حفاظت کی ،ان کو بچھ ناعاقبت اغریش لوگوں کے بال سے جناب رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا گنتارخ قراردیا گیا۔

اگرانسان انساف کی نظرے و یکنا جاہتا ہوتو دوبائی دارالعلوم دیو بند حضرت مولانا محمد قاسم نافوتو کی کے فعتیہ اشعار'' قصید دیہاریہ'' اور حکیم الاست حضرت مولا نااشرف ملی تھا تو کی گ وجد آفر بن کتاب'' منشر الطلیب فی ذکر النبی الحبیب سلی اللہ علیہ وسلم'' اور حضرت شنخ الحدیث مولانا محرز کر یارجہ اللہ کے سدا بہار رسالے'' فضائل درووشریف' کیٹ سے کے بعد کی طرع بھی یہ یا ورشین کرسکتا کے علیا وولو بندیارگا درسالت صلی اللہ علیہ وکلم کے مقام شنائل درجے۔

یہ وراس البت یہ بات درست ہے گدانہوں نے اپنے عشق کا ہے راہ ہونے کے بجائے عشل سلیم کے گھوٹے کے ساتھ باند بھر رکھا انہوں نے اپنے جذبات کی روائیں بہہ جانے کے ابجائے ہر قدم پرائییں شریعت کی کسوٹی پر پرکھا ۔ انہوں نے اسوڈ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاوطی ہے تھا ہے رکھا تو بعض ناواقفان حال اور بعض وازفہ گان بدعت نے آئییں مشق خام کا طعنہ ویا۔

اس سلسلے میں اکاہرین دایو بند کے حالات استے زیادہ ہیں کہ ان سے ایک مستقل کتاب تیار ہوئکتی ہے لیکن ہم صرف چندوا تعات کوئٹل کررہے ہیں۔

### سيدالطا كُفه حضرت حاجى امدا دالله ﷺ

حضرت حابقی امداد الله مهاجر کمی رحمہ الله دارالعلوم و یو بند کے سریرست اور حضرت نا نوٹو گاور حضرت کشکورتی کے بیروم شد تھے۔ آپ کواپنے ان دونوں مریدوں پر بڑا نخر تھا، ان کی بلندا ستعداد ادر خلوس وعلوم تا کا برمانا ظہار فرماتے اور اوگوں کوان بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کی تزغیب و یا کرتے تھے۔ ضیاد القلوب میں فرماتے ہیں:

'' جو تخص مجھ ہے عب وعقیدت رکھے وہ مولوی رشیدا حمد صاحب اور مولوی مجمد قاسم صاحب کو ( جو کمالات ظاہری و باطنی کے جامع ہیں ) میری جگہ بلکہ مجھ ہے بلند مرجہ سمجھے معاددہ میں مدین معاددہ کا معاددہ

SONOTONO E SAL ROSS اگر چے ظاہر میں معاملہ برغلس ہے کہ میں ان کی جگہ براوروہ میری جگہ بر ہیں اور ان کی محبت کو نغیمت کھنے کہ ان جیسے لوگ اس زمانہ میں تھیں یائے جائے جیں اوران کی بابر کت خدمت ہے فیض حاصل کرے اور سلوک کے طریقے (جواس کتاب میں ہیں) ان کے سامنے حاصل کرے۔ انتا واللہ ہے بہر و شارے گا۔ خداان کی غمر نامی برکت وے اور معرفت کی تمام افتقوں اورا بنی قربت کے کمالات ہے شرف فرمائے اور بلندر شول تک پڑھائے اور ان کے نور مدایت سے دنیا گوروش کرے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آتیا مت تك ان كافيض جاري ركتي يه "(ضاء القلوب و يوبيذس ٢٦) حطرت عاجى صاحب كوخواب بين جناب رسول الشصلى الشعلية وملم كى زيارت مولى -هنفوصلی الله دلیه وملم نے آپ کا ہاتھ کے کرایک پرزگ کے حوالے کر دیا ہ آپ بیدار ہوئے و جرت میں براگئے کہ کن بزدگ کے حوالے کیا گیا ہوں ، کی سال تک پریشان پھرتے دے اوران بزرَّكْ كاينة شاماءاً فمراسبة استادمواا نامجير قلند رخيدت عال آبادق عظم مرهنزت امیال چی تورنگه همنجها توی رحمه اللّه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیب حضرت میال جی پرنظر ا بِذِي تَوْ فُورَا بِهِيانِ كُنْ كُدِيكِيا وه وزرگ جِي جَن كِيرِهِ الشارِ الأيسلي الله عليه علم في كيا تھا۔ میاں بی آورگر صاحب سے بیعت ہوئے اور فوش ویر کات سے مالا مال ہو کراجازت و خلافت برفراز بوئے۔ (ملخصا کرامات انداور س ۲۱،۲۰) آب في ١٣٦١ ديش جناب رمول الدُصلي الله عليه والمركزة وبيش ويكما توجعه والسلي الله عليه والمم في آب كفرها في كالتم بعاد عن إلى آخا بيدار دوستاة ول زيارت مديد كليا بعر ارتفاء كر اسياب مؤمفتوه عقد آب الدُّرقعالي بيتوكل اورجروب كرك بقل يديد الله تعالى في اسباب يحي

علیہ اسلم فی آپ کوفر مایا کی استم ہمارے پائ آ والہ پیدار دوستان ول زیادت مدید کیلئے بیٹر ادتھا ہمکر اسپاب سفر مفتور تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ بیٹو کل اور گیرور کرکے قال پڑے قاللہ تعالیٰ نے اسباب مجی پیدا فرمادے اور مزال مقصود کو گئی کر جناب دول الشصلی اللہ علیہ وسلم سے تھم کی تھیاں کی ۔ زیادت حرجی از قبیب جوالتھا، ای موقع برآپ کے دل میں قیام بہت اللہ کی دی بیدا ہوئی اور استان میں میں اللہ ماروں کا ادا میں بندوستان سے اجرے کر کے تھا دمقاری کر اور کے اس میں قیام بہت اللہ کی دی بیدا ہوئی اور استان میں بیدا ہوئی اور استان ا

آب كى أيك شهورنعت ب

کیے ہے شوق کی ہے آگر چلو مدینے چلو عدینے میں جون کا ول سے تہارا رہیر چلو مدینے چلو مدینے

صا مجی لائے گی ہے اب تو تیم طیبہ تیم طیبہ کیے ہے شوق آب وہوا میں ال کر چلو مدے چلو مدے خدا کے گھر میں تو رہ ملے بس مرجمی آخر بولی سے آخر مریں گے اب تو نی کے در پر چلو مدینے چلو مدینے شہر شہر کیوں پھرے ہے مارا جو دونوں عالم کی جاہے دولت اتو ہر قدم ہو کے درو بہ کر چلو مدینے چلو مدینے یہ جذب عشق محمد کا بیل ولوں کو امت کے تھینے ہیں کے ہے ہر دل جو ہو کے مفظر چلو مدنے چلو مدنے جو گفر وظلم وفساد وعصبال ہر اگ شہر میں ہوئے تمایاں تو وین اسلام الحجے یہ کہہ کر چلو بدینے چلو بدینے رجب کے ہوتے ہیں جب مینے گھرے ہیں شوق نبی ہے سینے حدا ہے کے میں کو ۔ کو ہے چاو مدستے چلو مدینے بلاكت اعداد اب تو آئى جوفوج عصيان نے كى چرالى نجات جاہو تو اے برادر چلو مدینے اچلو مدینے ( گلزار معرفت ص۵)

### قاسم العلوم والخيرات حضرت مولا نا قاسم نا نوتويُّ \_\_\_\_

جناب رمول الشقطية كترم بارك كارتك مبز ب- اس ليد حفزت نا نوتويَّ في إني سارى عمر مين سبزرنگ كاجوتانبين يهنابه حالانكه يمنت كاجوتا بهت يسندكيا جاتا تفااورعقبيت مندلوگ شوق ومجت سے ایسے جوتے ، فواکر بھی آپ کی خدمت میں چیش مجی کرویا کرتے ي كن آب پُعربجي شريخة تھے۔اس عاشقاندادا كوجبي حضرت مد في " نے الشہاب الثاقب میں بیان فرمایا ہے۔

آ ب نے اپنے ﷺ معترت حابق امداد اللہ مہا جرمگی رحمہ اللہ کی زمر قیادت ۱۸۵۵ء ا انگریزوں سے جباد کیا تھا،اورشالی کی مشہوراز ائی میں آ پ کی پیکرامت بھی ظاہر ہوئی تھی کہ CONTRACTOR SERVICES

بعد او مستنظم میں مصطور معلم معلان میں مصطور میں مصطور میں مصطور میں مصطور میں مصطور میں اور مساور کا مستقدر ا اسٹر رقع کی باتھ کے مصار کی اور مرکز بار کر گئی کے کمین مشان متدہ اسٹیب سیام علام کی کیا و مشکر شروع کے امور ک انہوں کی قوآ ب کی کرفیاری سکے ملکی فارزت جارتی ہوئے ندام اور موسین سے بہت فریا و عاصر ار برآ ب ایک مکان شدیا دو بوش ہوئے اور کین دن سے دور کھر کھلے بھرون جانے کھرتے گئے۔

یوں ہے، بیٹ معان سرا در پول ہوئے اور من ان سے دور ہوئے اور کر دیا اور قرر ان کے ہورے ہے۔ اوگوں نے بھر روہ پڑی کے لئے محملہ کوش کیا تو آ ہے۔ کے انگاد کر دیا اور قرر ان کہ تھیں والد ہے۔ از اور دو پڑگ ہونا سات ہے تا ہوئے کئیں۔ جن ہے وصل اللہ کھنٹے جرمت کے وقت خارتو رہی۔ تھی وال کی مدد بوش دے ہیں۔ ( موان کا آئ کی جالم دوم کی ایما)

اً بِنْ فَكُومِاتِ بُونِيَّ فَجُلَامِ (طَلِقُ بَالِ) كَنْ أَيْكَ بِالْحَالِي يَرْكُ مِدَاهُ عَبِدَاللَّهُ شَأَوُلُا خَطَة الْسِيْلِيَّةِ بِفِيهِ مِسْمِنَةِ المِرانِ مِسَاقِمِ اللِيَّ كَالْمُعَلِّمِينَةِ مِيرِينَ فِي مِنْ الْمُعْلِما

ہ کا نے فردایا ' بھائی ٹھر تہدادے لیے کیا وہ کریوں' ٹھن سنا کی آ تھے مدن سے مسیری و فرار جہان کے کی وشاہ دول مشافیق کے مرسے بخالاتی ہوئے ہوئے والحالیہ ۔ (ارواح تاریخ مراد)

آ ب نے جناب رمول اللہ الم کھنے کے مشق وعیت ش پنتو تھے ہے۔ آئیں جو اللہ اللہ کھنے ایسا جو النسان کھا ہے۔ اللہ ا

اللی کس سے بیاں توسطے کا اس کی کر جس پر ایسا جرک ذات خاص کا تو بیاد ہو آت خاص کا تو بیاد ہو آت خاص کا تو بیاد ہو آت نا اس کی خوص ہو آت ہو بیاد خوص ہو گئی تر فوات وجود کی تر تیار ہیاں کے سارے کا ان تر گئی تھا ہم کر دو چاد گرفت ہو آت ہیں جس کر دو چاد گئی ہیں جر بو تو تر نے ایک بندو ہوئے گئی جر خواتی کھی جو ان کا ان تر کی انگار ہیں جو ان کی کائی ہیں جو ان کی کائی ہیں جو ان کی کائی ہیں دو آئے تر کی نیست کے انہاں جین دو آئے تر کی نیست کے کر سے کوئی کھائی ہیں دو آئے تر کی نیست کے کر سے کر ہیں جو انہاں جین دو آئے تر کی نیست کے کر سے کر ہیں جو انہاں جین دو آئے تر کی نیست کے کر سے کر سے کر سے بیان انہاں ہیں ہو تر انہاں جین دو آئے تر کی نیست کے کر سے کر سے بیان انہاں ہیں ہو تر انہاں ہو تر انہاں

الگاتا باتھ نہ پنے کو اوالبشر کے خدا اگر الحبور نہ ہوتا تمبارا آخر کار امیدیں الکوں این لیکن بری امید ہے یہ کہ ہوسگان مدید ایش جرا نام شار جوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے چروں مرول تو کھا میں مدید کے جھاکو مرغ وار جو یہ تھیب نہ ہوا اور کہاں تھیب میرے

## فقیدالنفس امام ربانی حضرت مولا نارشیدا حمر گنگوی ﷺ

قطب الارشاد حضرت مولا نارشیدا حمد گنگونگ کے بیمان تیرکات پین حجر و مطہر و نہوی کے غلاف کا ایک مبز گلزا بھی تھا ہر وزجعہ کبھی حاضرین و خدام کو جب ان تیرکات کی زیارت خود کرایا کرتے تھے تو صند قجے خود اپنے دست مبارک ہے کھولتے اور غلاف کو ڈکال کراول اپنی آنکھول ہے لگاتے اور منہ ہے چومتے تھے گھراورول کی آنکھول ہے لگاتے اور ان کے مرول پررگھتے۔(الشباب الله قب س ۵۲)

مدینه منوره کی تھجوری آتیں تو نہایت عظمت وحفاظت سے رکھی جاتیں اور اوقات مبارکہ متعدد و میں خود بھی استعال فرماتے اور حاضرین بارگاہ تخلصین کو بھی نہایت تعظیم اور اوب سے اس طرح تقلیم فرماتے کہ گویا نمت فیرمتر قبداورا شار جنت ہاتھ آگئے ہیں۔ (الصاب اللاً تب س ۵۲)

یدینه منوره کی محجوروں کی گفتایاں نہایت حفاظت ہے رکھتے لوگوں کو پینیکنے نہ ویتے اور شدخود پینیکتے تھے۔ان کو ہاون دستہ میں کو اگر نوش فریاتے میش چھالیوں کے کتر واکر لوگوں کو استعمال کرنے کی مدایت فریاتے تھے۔(الشہاب الثاقی ص۲۵)

حضرت مدنی " لکھتے ہیں کہ احقر ماہ رکھے الاول ۱۳۱۹ھ میں بھر ابق بھائی صدیق صاحب جب عاضر خدمت ہوا تھا تو بھائی صاحب ہے پہلی حاضری میں بی حضرت قدس اللہ سرہ العزیز نے دریافت قرمایا کہ تجروشریف علی صاحبہا الصادة والسلام کی خاک بھی لائے ہویا

STANCESTERN ELLINE AND

شمیں۔ چونکہ و داجتر کے پاس موجودتھی اس لئے باادب۔ ٹیش کش خدمت اقلال کی قرنبایت وقعت اور عظمت سے قبول فرما کر سرمہ میں ڈلوائی اور روزانہ بعد عشاء خواب استراحت فرماتے وقت اتنا عاللہ بھاس مرمہ کو آخر تھر تک استعال فرماتے رہے۔

(الشباب الثاقب ص٥٢)

بعض تفلصین نے کیکھ کیڑے یہ یہ یہ مقورہ ہے خدمت اقدی بین تیز کا ارسال کیے۔ حضرت نے نہایت تعظیم اور وقعت کی نظرے ان کو دیکھا اور شرف قبولیت ہے متاز فر مالیا۔ بعض طلبہ حضار مجلس نے عرض بھی کیا کہ حضرت اس کیٹرے بیس کیا برکت حاصل ہوئی۔ پورپ کا بنا ہوا ہے۔ تا جریدیہ بین لائے وہاں ہے دوسرے نوگ خریدا کے اس بیس تو کوئی وجہ تیرک ہونے کی نییس معلوم ہوتی۔ حضرت نے شیہ کورد فرمایا اور پول ارشاد فرمایا کہ مدید منور دکی اس کو بیوا تو گئی ہے۔ ای وجہ ہے اس کو بیا عز از اور برکت حاصل ہوئی ہے۔

(الشباب الثاقب من ۵۳)

هنترت مدنی فرماتے میں کہ خوداحتر کا مشاہدہ ہے کہ تمان وانے ان مجھوروں کے جو محق خاص مجد نبوی میں نصب ہیں ای سال لا کر حضرت اعلیٰ کی خدمت میں ڈیش کیے تھے۔اس کی حضرت نے اس فقد روقعت فرمانی کہ نہایت اجتمام سے ان کے ستر سے بچھوزا تد حصفر ماکر اپنے اقربا فخلصین فیجین میں تقسیم فرمائے اورا پڑا بھی ان میں ایک حصفر ارویا۔

(الشياب الثاقب ش٥٣)

وہاں سے حضرت کے بعض تخلصین نے جمرہ مظہرہ نبویہ گاجلا ہواز بیون کا تیل ارسال کیا تھا۔ مضرت نے یا وجو و نزاکت طبعی کے جس کی حالت عام الوگوں پر ظاہر ہے اس کو پی ڈالا۔ حالانکہ اولا زیتون کا تیل خود بے مزہ ہوتا ہے۔ ٹانیا بعد جلنے کے اس میں اور بھی تغیر ہوجا تا ہے۔ (الشباب اللَّ قبص ۵۳)

جن الفاظ میں ایبام کتافی و ب او بی ہوتا تھا ان کو بھی حضرت کنگوہی رحمہ اللہ نے با حث اید اجناب رسالت مآب علیہ السلام ذکر کیا اور آخر میں فرمایا کہ بس ان کلمات کفر کے بختے والے کو منع کرنا شدید چاہئے۔ اگر مقد ور ہوا وراگر بازند آئے قبل کرنا چاہئے کہ موذی وگتاخ شان جناب کمبریا تعالی شاند اوراس کے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ (الشہاب الله قب ص ۵۲)

FEET DESCRIPTION OF SYSTEMATICAL STREET, STREE آپ فرماتے ہیں کہ جوالفاظ موہم تحتیج حضور ہر ور کا نئات علیہ السلام ہوں اگر چہ کینے والے نے نیت حقارت نہ کی ہور مگران ہے بھی کہنے والا کافر ہوجا تا ہے۔ (الشباب الله قب (or f

حرم نبوی میں حاضری کے آوا۔ لکھتے ہوئے زیرۃ المناسک میں فرماتے میں کہ جب مدینه متوره کو چلے تو کثرت درووشریف کی راویل بہت کرنار ہے۔ پھر جب ورخت وہاں کے نظرین بن تواورزیاد و کثرت رے۔ جب ثمارت وہاں کی نظر آئے تو درودین ہ کر کیے: اللهم هذا حرم نبيك فجعله وقاية لي من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب

اورمتحب ہے کے منسل کرے یاوضواور کیڑا صاف ایجالیاس پینےاور سے کیڑے ہوں تو بہتر اور خوشبو نگائے اور پہلے ہے بیادہ ہو لے اور خشوع اور خضوع جس قدر ہو <del>سک</del>ے فرو گزاشت نہ کرے اورعظمت مکان گا خیال کے ہوئے درووشریف پڑھتا ہوا حلے، جب مدينة مطبره يس داخل بوتو كي زب الدحسلسني المنع اورا دب اورحضورقلب كرساته وعااور ورودشر ليف بهت يزيق على وبال جابجام وقع قدم رسول الذميلي الله عليه وتلم جين \_ امام ما لك ر مرالله مدید منوره میں موارفیس ہوتے تھے فرمائے تھے کہ جھوکو دیا آتی ہے کہ مواری کے کھ ون سے اس سرز ہین کو یا مال کرون کہ جس میں حبیب القصلی اللہ علیہ وسلم سطے پھرے اً بول اور بعد تحية المسجد كے محد وكرے كه اللہ اتعالى نے بەقعت اس كے نفیب كى - چرروضه کے پاس حاضر جواور باوپ تمام اور خشوع گیز اجواور زیادہ قریب نہ بھوا اور دیوار کو ہاتھ نہ لگائے کی اوب اور بیت ہےاور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو کھر نیف میں قبلہ کی طرف چہرومبارک کیے ہوئے تصور کرے اور کیے السام علیک یارسول اللہ اور بہت ایکار کرند ہولے، آ ہت فضوع اورادب سے بازی عرض کرے۔ (الشباب الثاقب ص ١٣٩٠ - ٥)

### محدّ ث جليل حضرت مولا ناانورشاه کشميريٌ \_\_\_\_

حفنرت علامة العصرمولا ناسيرمحمدا تورشاه شميري صاحب تشميري كي معمولات اورطرز گفتگوگو دیچی کرمحسون ہوتا تھا کہ ہم شائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم <sub>ک</sub>ی کتاب کا مطالعہ کررہے ہیں۔عام عادات اطوار ارفقار میں سرے بیر تک سنت معلوم ہوتے تھے۔ ( مکتوب مولا نامحر

-900000000 ( E = 6 = 6 )

يوسف بنوريٌّ)

یسی وروں اللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واطاعت میں ایسے فنا تنے کہ آپ کا چلنا اسلی مسلم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واطاعت میں ایسے فنا تنے کہ آپ کا چلنا اللہ علیہ واللہ وضور علیہ السلام کی طرح اللہ کا نہ شخد با ''کے مصداق تنا فر کہ اللہ کی محت اور کوشش سے بھی یہ بات مجھ میں آ جائے کہ فلال ارشاد سے سرور کا نئات سلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراو ہے بہت بوئ سعاوت ہے۔ آپ حدیث شریف کے کس لفظ کو بھی غلط میں سے انتہائی طور پر مجبق میں ہوتے تنے اور حدیث شریف کے الفاظ میں معمول غلطی سے بھی ڈراتے تنے کہ کمیں سرور کا نئات سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق باعث جبتم نہ بھی ڈراتے تنے کہ کمیں سرور کا نئات سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق باعث جبتم نہ بھوتا ہے۔ ارشاد دے۔ ارشاد دے۔

من كذب على متعمدا فليتبوَّء مقعده من النار

جس نے جان یو چھ کر جھے پر جھوٹ یا تدھاوہ اپنا ٹھٹا ٹر جہنم میں بنا لے۔

آپ کوسرور کا نئات علیہ انصلو قروالسلام کی حدیث کا اتنااوب کمحوظ تھا کہ ہا وجود بردی عمر اور ہا وجود سرخی بواسیر کے آپ روزانہ پانچی سوسفحات کا مطالعہ قرماتے اور یہ سارا مطالعہ اگر و بیٹے کرفرما یا کرتے ہے۔ بچال کیا کہ آپ فیک لگا کر باکسی اور طرح بیٹھ یا لیک کر مطالعہ کرتے راگر چہ بینا جائز نہ تھا مگر ہرا لیک کا اپنا پنامتام ہے۔ دھٹرت علامہ پر حدیث کا ادب غالب تھا۔ (تحج رہمولا نا نام خوت بڑا دوگی)

(۱٬۰۰۰ مات مین ۱٬۰۰۰ مین از در سال ۱٬۰۰۰ مین از در مایا از آن مین از در مایا از آن مین از در این از مین از در این از در در این این از در این از د

بهاولپورگی ایک مجلس نان فرمایا تھا که''شاید سدیات مغفرت کا سبب بن جائے کہ تیفیسر سا

صلی الله علیہ وسلم کا جانبدار ہو کر بہا و لیور آیا تھا۔' ( بینات کرا پی جمادی الدولی ۸۳ھ) آپ کے مشق رسالت کا اس سے انداز وکرین کہ آپ نے انتہائی کمزوری اور فقابت

ک پاوجود جناب رسول الله علی الله علیه وسلم کی قتم نبوت اور اس کے تصمن میں جیش آئے نے والے مسائل پر کئی ون مسلسل پانچ پانچ گھنٹے عدالت میں بیان وے کرشلم وحرفان کے دریا

والے مسائل پری دن مسل پاچ پاچ محصف عدالت بین بیان و سے کر م وحرفان کے دریا | بہائے اور مرزائیوں کو ہر مسئلہ میں اوجواب کیا۔ آپ کے بیانات کے مقدمہ کی کایا بات

دی۔ آپ نے وفات سے پیچیون پہلے خدام کوفر مایا کہ میری چار پائی اٹھا کر مدرس میں لے چلو۔ وہاں تنج کراہے اسب علیا موجع کیا اور فر ہایا ''مہت کمزور دون وائٹ میس سکتا ایک بات

چلو۔ وہاں بی گرا ہے سب علی دوج کیا اور فرہایا: سبت مغرور دول الحد دیں سکما ایک بات کہنے آیا ہوں ، جس کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی آرزو ہووہ آ ہے گی عزت

وحرمت کی حفاظت کرے اور فتنہ مرزائیت کے منانے اورائ ہے مسلمانوں کو بچائے گ کوشش کرنارے۔"( تحریرمولا نامحریلی صاحب جالندھوی)

آپ نے وصیت فر مائی تھی کے اکر مقدمہ بہاو لپور کے فیصلہ سے پہلے میری زندگی پوری جوجائے تو میری قبر پر فیصلہ شادیا جائے۔۱۹۳۳ء میں آپ کا وسال جوااور ۱۹۳۵ء میں نتج

صاحب نے اس تاریخی مقدمہ کا فیصلہ کیا جس میں مدعاعلیہ کے ارتداد کی تاریخ سے اکاح کو منسوخ اور مرزائیوں کو کافر قرار دیا۔ حضرت مولانا محمد صادق مرحوم بہاولپورے دایو بند گئے

اور حضرت کی وصیت کے مطابق مزار پر حاضر ہو کرنتے صاحب کا فیصلہ بلند آ واڑے سالیا۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعریف میں آپ نے بہت سے عربی اور فاری قصیدے لکھے جیں اور آپ کے ابتدائی زمانہ کے اردو کے فعتیہ اشعار مجمی ملے جیں۔ چنداشعار

ملاحظة فرماية:

شاہ جانباز اگر جارا ہے کیاہے تم جب کہ وہ سہارا ہے TEMPONIONIO SINDONIE ELLE

گر وہ ٹیمیں تو کچھ ٹیمیں میرا وہ اگر ہے تو میرا سارا ہے وصف تیرن زباں کی زینت ہے دونوں جگ میں ہے وہ با سائی میس کے اور تیری مداراہے اپنے ور سے نہ کھید انورکو طقبہ ور گوش جہ تہارا طقبہ ور گوش جہ تہارا

آ پاکالک شعرے:

قبوه حمدرا سزوا أوردار فينى زنعت يغمبر

جب بیشعرا کی مجلس میں حضرت امیر شریعت کے سامنے پڑھا گیا تو انہوں نے فر مایا: آگاس سے معلوم ہوا حمد خدا پوری ہی نہیں ہوئی جب تک نعت رسول ندگھی جائے۔ (افوار انوری سیاسا)

### حكيم الامت حضرت مولا نااشرف ملى تفانوي 📒

آپ کی کتاب' نشرالطیب فی ذکرالغی الحبیب ا' میرت نبوی پرایک عجیب عاشقانده عارفاند کتاب ہے۔اس کے ہارے ٹیلآپ فرماتے ہیں: اندا

"طاعون کا ایک متبرک علاج من جملے اور علاجول کے ذکر نبی کریم علیہ الصلوق والتسلیم

یجی ہے اور پیعلاج تج بے بیس آیا ہے۔ بیس نے ایک کتاب انشر الطلب "الکھی حضور صلی

الشدعلیہ وسلم کے حالات بیس آیا ہے۔ بیس نے ایک کتاب انشر الطلب "جنون ) بیس
طاعون تھا۔ میس نے پیتج بہ کیا گہ جس روز اس کا پچھے حسالکھا جا تا تھا اس روز کوئی حاوث بیس سنا
علاموں تھا۔ میس نے پیتج بہ کیا گہ جس روز اس کا پچھے حسالکھا جا تا تھا اس روز کوئی حاوث بیس سنا
میں تھا اور جس روز ناخہ ہوجا تا تھا، اس روز دو چار اموات سنے بیس آئی تھیں ۔ ابتداء میس تو
بیس نے اس کو انفاق پرمحمول کیا لیکن جب کی مرتبہ ایسا ہوا تو بچھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ اس کے ذکر مبارک کی برکھت ہے۔ آئر بیس نے یہ اکتر ام کیا کہ روزان اس کا پچھے حصہ

ضروركهم ليتباتنيا

آج کل بھی لوگوں نے مجھے طاعون کے متعلق اطراف وجواب ہے لکھا ہے تو ہیں لے وُّ ان كُوبِحَى جواب مِين يجي لَكها ہے كه' خشر الطيب''برزها كروگران كايه مطلب نہيں كه جس منعقد کی جائے اور اس میں متحانی متکوائی جائے اور ایک مخص بیٹے کر پڑھے اور سے منیں۔ مطلب ہیے تک دوسرے وطائف کی مکرح ہے رہ زمرہ اس کا بھی وظیفہ مقرر آبراریا خائے۔ یہ نهين كدسال نجرمين ايك دودفعه شررتار يؤن يركزليا الم محزم كي طرح اور پيمرسال نجر كروت بھی نہ لی۔'(مواعظ میلا دالنی اجس ۱۳۲)

ماور کے الاقرا کے بارے ش آپ ایک وعظ شن فرماتے ہیں:

\*\* ماہ رہیج الا وَل شریف کوشریف اس لئے کہا کہ حضورصلی ایند علیہ وسلم کی اس ماہ میں ولاوت ہوئی ہےاورجس زمانے میں آ ہے کی ولاوت ہوئی وہ مادائیا نہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی والا دے ہے اس میں شرف نہ آئے جیے کہ ولا دے شریف کا مکان آئی ویہے مظلم ے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے والاوت ہے چنانچے وہ موضع شریف محفوظ ہے اور لاگ ال کی زیارت کرتے ہیں۔"(وعظ" (نظیور" مس ۲۶)

اليك موقع بربزي صراحت كيمها تحدار شاوفر ماياا

" کیں جم پر بیرخالص تہت اور محض اختراء اور ٹرا بہتان ہے کہ تو یہ تو یہ انعوذ باللہ اہم کا لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شرایف یااس برخوش ہونے ہے، روکتے ہیں۔ حاشاو کا آ۔ حنسور سلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ذکر تو جمارا جز والیمان ہے۔ ہاں جو شے خلاف ان توانین کے ہوگی جن کی پابندی کا ہم کوخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا ہے اس سے البتہ ہم روکیس مر "(وعظ "السرور" من ٥٩)

ایک طرف ترک مسلمان اسلام اورآ زادگی کی خاطر جانیل لژارے تھے اورا بنی گروئین کٹوا رہے تھے تو دوسری طرف ہندوستان کے مسلمان غفلت کے اندھیرول میں کھوئے ہوئے تھے۔ تھیم الامتؓ نے انہی دنوں وعظ فرمایا اور غافل وخوابیدہ دلون کوعشق رسول صلی الله عليه وسلم كاحوال دے كرجنجوزتے ہوئے كہا:

"أب رج الاول كام بيند بياس بل بب جله موادد بوا بوكاران لوكول الوكول یو چھے کہ تم نے اپنے خطا (مزہ) کو محفوظ رکھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پر جوال 100 DE 100 DE 100 DE 100 DE 100 DE

-9880008880(E=512 10)80;

وقت مختہ معیدت آرتی ہے اور ڈالواں ڈول ہور ہاہاں کی تم نے کیامد دکی؟ اس و کہیا ہمارا گر پہنچایا؟ افسوس ہے کہ امسال جہائے اس مہم" امداد اسلام" کے بعض مقامات پر محض طید میلا دالقبی کے منائے کو مضائی کے واسطے چھ سورو پے گا چند و ہوا۔ ایک وہ مسلمان میں کہ اسلام کی خدمت کیلیے اپنی گردنیں کٹارہے ہیں اور ایک یہ ہیں کدان کو مضافی کھائے کو سو جھ

THE DECIMENS OF STREET

شيخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احمد مذني \_\_\_\_\_

تقاء میں لے والدکو کھودیاہے)

حضرت شیخ الاسلام مولانا سیو حسین احمد مدنی کے والد ماجد حضرت سید حبیب الله گاہیت پاک باز بزرگ مولانا شید حسیب الله گاہیت پاک باز بزرگ مولانا فضل رئمان کی مرادآ یادئی کے خلفا دیمی ہے ۔ اپنی شخ ہے والہانہ عقیدت و محبت تھی اور شخ ہی کی بارگاہ میں پارگاہ رسالت کا عشق رگ وریش میں کوٹ کو جس کیا تھا۔ شخ کا وصال مواقو آپ کو بے پناہ صدمہ ہوا۔ ہروقت ہے جین رہنے اور ان کی یاد میں اکثر یہ تعم پڑھا کرتے تھے ۔ حال من زنج رحصرت کم تر از ایفقوب نیست حال من زنج رحصرت کم تر از ایفقوب نیست ۔ او پسر کم کر دہ بود ، من پدر کم کردہ ام

اور جرت كرك مديد ظييه من سكونت اختيار كرنے كا اراد و فرماليا۔ هنرت مدني "

<u>−988838298386</u> <u>₹≒₽₹₩</u>

\$4.00F\$P\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ ان ۱۳ میں وارانعلوم والے بغد میں علوم وینے کی کیس کرے فارغ ہوئے آتا ہے کے والد حفترت حبيب الشدم الفرق بجرت كما تياري ممل كرفا اوراسينا فأعران مريت وكك وطن الله الله المراكزة بالرحبيب من جازًا باو ووسف.

حضرت عدفي "في في البينية المعشرت في البندّ كارشّاد كه مطابق سحيه بوي صفى الله سيدومهم كى مبارك اوريدا فو رفضاة ب على توريس كا آلية زيوا آليد كاحتقد ويك بهيد جلدي متبول ہو کیا ادر ممالک اسل میرے طعبار آب کے باس تحقیج تحقیج آت کے لیے۔ یہاں تف کے ا آ ب کوش آخریمن کے باند تھا ب سے یاد کیا جائے لگا۔ سونا نا قادی مجر ہیں۔ مساحب کیسے آيما كرآب ك ١٨ برك حرمتهي على صاحبه الصلوة والسلام عنها بينوكرا ورخود صاحب كباب ومنت ( جناب رسول انڈمسی اللہ علیہ وسلم ) کے باس اور ان کے زیر گفلورہ کرورس تراب وسنت دیا ۔ جمی سے شرق وسفرب کے بڑی ہا توام دخواس ورسل مونطا یا مستنید ہوے اور عجافه وشام ومعروهم اتى ودروك ولا تاروني وانك آب كينمازن كالشرد يتي ميار توسوية كَوْا كَتِهَا مِ كُورٍ بِعِلْقَ كَداّ بِ حِعْرِيتِ فِي الزندرص الله في المورت بالأسكيموق بواسية المزولي معينة بين ثمن برك سنة والعامارت فازيراء سندرك بإحرم بيق سنج الشروم مر اشارويرة رم في على قرودا في بويند (مقد مدأة بالت في الوسزم)

للمركزي بشائل كم ما تو ما تورا الله على الميان الميان المراجع الماكنون كي بالت سكرمطابق نيورق مستعدقها ودبهت ست ذكر وشغل محي هادي وسما اوريدين كي متدين اويول يس سلوك، وهم نيشت كي مشكل ترين مكما نيال بحي عجده كمرة الجيل - دوزاند بازكاء ومداست ميل صلح قاساً م يَثِينَ كَرْبَ وَيَرْمُ مَهُوْمُ لِيْفَ مِينَ مَنَا وَكُوا أَبِي يُمُومُ شَعْوَلَ بِهِ جائدٌ ، جزئ شها فير التمياري حركت بيها بوديق توائك كرجنكل عراقش بف ليرجات يمني مسواه بهاي تربي تحجورول کے جینلہ میں بیٹے کر ایند کے نام کی شریعی اٹا نے اور بھی کسی دیسری واری ثیری واکر اوراه وظائفت یورے کرے۔ شاتھ اٹی کی یاؤاور جناب درمول انڈسکی ایٹ مذیبہ بہنام کے ملک ومحيت في جركت من الشرات أوروها معالية مسلة شروع زواقه معامله بير بي فك يأني ك بل حج ب وبادمت الدا و المسلم السمام باولدى " كيه ب رك جواب سندم فرة زير ي

الكاون آب ادودشعرون كالب يزودت مي كهاب كامات ويعرا آيا إلى سن حبيب، خ معه وشاد وتقامه كو

یہ آ ے کو بہت بھلامعلوم ہوا۔ روضہ اطہر کے قریب بھی کرصلوۃ وسلام کے بعد نہایہ ہے قراری کے عالم میں یہ مصرعہ پڑھٹا اورشوق دیدار میں رونا نثروع گیا۔ پچھے دیر کے بعد آ ب گوای بیداری میں نظرآ یا کرحضورصلی القدعلیہ وسلم سامنے ایک کری پر بیٹھے ہوئے ہیں، آ ب كاچرومبارك مائ بهاور بهت چك رباب. (ملخصافش حيات جلداول ص٩٢) مشبور عالم اور بزرگ مولانا مشاق احمد البینچوی مرحوم نے بیان فرمایا که ایک بار ز ہارت بیت انڈ ہے فراغت کے بعد در ہار رسالت میں حاضری ہوئی تو یہ پناطیبہ کے دوران قیام مشائخ وقت سے بیتنسکرہ سنا کہ امسال روضہ اطہرے جمیب کرامت کاظہور ہوا ہے ایک ہندی نو جوان نے جب بارگاہ سمالت میں حاضر ہو کرصلو ۃ وسلام پڑھا تو در باررسالت ہے '' وعلیکم السلام یا ولدی'' کے بیارے الفاظ ہے اس کو جواب ملا۔اس واقعہ کوئن کر قلب ہرا لیگ خاص اثر ہوا۔ مزیدخوشی کا سبب سیجی تھا کہ میں سعادت ہندی تو جوان کو نصیب ہوئی ہے۔ دل تڑے اٹھااوراس ہندی نو جوان کی جنجو شروع کی تا گداس محبوب بارگاہ رسالت کی زیارت ے مشرف ہوسکوں اور خووان واقعہ کی جھی تصدیق کراوں چھتیق کے بعدینۃ حیاا کہ وہ ہندی نوجوان سيدحبيب التدمها جرمد في رحمه الله كالقرز تدار جمندے \_گھر پينجاملا قات كي \_تنهائي يا مُ ا بن طلب وشيح كاراز بتايا ـ ابتداها موشى اختيار كى ليكن اصرار كے بعد كريا: " بيتك جوآب نے شاوه ي بيد أيلوجوان تصرولانا حمين احديد في " ﴿ (أَجْمِية فَيْ الاسلام مُبرس ٢٩٠) . ةَ بِيرَةٍ خَرِي بِارِ٣٤٢ الصِيلِ جَبِ زيارت بيت الله شريف وزيارت روضه في صلى الله علیہ وسلم کیلئے تھریف لے مجھے تو بھری جہاز میں آپ نے ایک تقریر فرماتی جس میں ایک ایک جمله الله تعالى اورالله اتعالى كے رسول صلى الله عليه وسلم مستحثق ومحبت بے لېريزے ۔ اس آخرير میں در باررساات میں هاضری کے متعلق ارشادفر مایا کہ: ''الله انعالي كالمنشق لے كر جارے ہوتا جس قد رحمكن ہو تج وانكسارا خشار كرو۔ جمله عاشقول کے سروار آ قائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم پر جس فقد رممکن ہو ورود شرایف بزھتے ہوئے املات کرکے بدیہ سیجے۔ اس راہ عشق کے سردارا مخضرت سلی اللہ علیہ جان ۔ اس لےمیرے نزو یک اورعلاء کے ایک گروہ کے نزدیک سلےمدین منور دحا ناافتل ہے۔ جارے آتا کے نامدار معفرت محصلی اللہ علیہ وسلم تمام است کیلئے رحمت جن ۔ آ ب کے پاس حاضری وے کر عرض کروہ پارسول اللہ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے تج کی

تبوليت كي دعا فريائے ۔شفاعت فرمائے ۔ کچر جناب ہاري سجانہ کے گھر کی طرف او ناحائے تاكرآب كوسيلت الله ياك في كي اس عاشقان عبادت كوقبول فرمائي ."

(ارشادات سر۲۹)

ا ہے ایک مرید کو خط کے جواب میں لکھتے ہیں، بار کا دنیوت سے استفادہ کرنا سوءاد ب كيول موكا؟ بارگاه بين حاضر موكر بعدا دائے ميني صلوة وسلام ندكوره درود شريف كي كثرت بھیند خطاب زیادہ مفیدے۔اس کے علاوہ استفادہ کی عمدہ صورت یہے کے مراقبہ ذات البیہ میں مشغول رہیں جو کچھ فیوض پینجنے والے ہیں وہ پینچیں گے۔ اس کے قصد یا سوال کی ضرورت نہیں۔ حاضری روضہ مبارک کے وقت میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی روح ہر فتوح کو وہاں جلوہ افروز، بننے والی، جاننے والی، منایت جمال وجلال کے ساتھے تصور کرتے ہوئے شہنشاہ عالم کے در بارگی حاضر تی خیال کی جائے اور جملہ طرق اوب کا لحاظ رکھا جائے ، جولوگ مقصر آ داب وسنن ہوں ان کی تحقیر ونو ہین کی طرف خیال نہ کیا جائے اور نہ امر بالمعروف اورنبي تن المنكر كي طرف جلاضرورت شديد وتوحيك جائے \_فضول باتوں اوراوگوں کی محالس میں بلاضرورت حاضری ہے گرج کیا جائے اوقات کو درود شراف و کر، مراقبہ، قرأت قرآن الواقل معمور ركها طائي (ارشادات ص ٨٥)

جناب رسول التدصلي الله عليه وسلم مح متعلق ائے ا کا ہر کے نظریات لکھتے ہوئے فرماتے ا چیں، ہمارے حضرات ا کابرے اقوال حقائد کو ملاحظ فریائیے، یہ جملہ حضرات وات حضور پر نورعله السلام كوبميشه سي اور بميث تك واسطه فيوضات البيه وميزاب رممت فيرمتماميها عثقاد کے ہوئے ہیں۔ان کاعقیدہ بیہ ہے کہ ازل ہے امرتک جو چورختیں عالم پر ہوئی ہیں اور جول گی عام ہے کہ و فقت وجود کی جو یااور سی تھم کی وان سب ہیں آ ہے گی ذات یا ک اس طرق برواقع ہوئی ہے کہ جیسے آفراب ہے نور جاندیش آیا ہواور جاندے نور ہزاروں آنمیوں شن غرض كرحقيقت محديب احبباالف تحية والصلوة والسلام واسط جمله كمالات عالم وعالميال ہے۔ (الشباب الثاقب من يهم)

يه جمله حضرات ذات سرور كا كات سيالصلوة والسلام كو باوجود أفضل الخلائق وخاتم النعیین مان کے آپ کو جملہ کمالات کیلئے اہل عالم کے دارط مانتے ہیں۔ یعنی جملہ کمالات خلائق علمي بول يامملي ، نبوت بهو يارسالت ،صديقيت بو ياشبادت ، خاوت بويا شاعت بلم 

STEENING STREET STREET STREET

ہو یا مروت، فتوت ہو یا وقار، وغیرہ وغیرہ سب کے ساتھداولاً بالذات آپ کی ذات والا صفات جناب باری عزشان کی جانب سے متعف کی گئی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جملہ کا سکات کوفیض پہنچا۔ (الشہاب اللہ قب ص۵۲)

ایک مرتبدوری بخاری میں ارشاد فرمایا کرایک جابی ساحب مدید منورہ بینچاور یہ کہددیا کہ مدید منورہ کاوی کھنا ہوتا ہے ، رات کو جناب رسول القد سلی اللہ علیہ علم خواب میں آخریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ جب مدید نیشریف کا وی گھنا ہے تو آپ یہاں کیوں آخریف لائے؟ یہاں سے چلے جاؤے یہ صاحب نے فرمایا کہ حضرے جمز ورضی اللہ عنہ کے مزار پر جا کرو عاکرہ میں ا اب کیا کروں؟ کسی صاحب نے فرمایا کہ حضرے جمز ورضی اللہ عنہ کے مزار پر جا کرو عاکرہ و میکن ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے دعائمیں کیس سرات کو حضرت جمزہ خواب میں آخریف لائے اور فرمایا: مدید منورہ کی چیز وں میں جرگڑ عیب نہ نکالنا جا ہے ، بلکہ وہاں کی مصیحتوں کو خوجی سے دریائی طرف سے کوئی برداشت کرنا چاہئے ، مدید منورہ کے باشدوں کا احترام کرنا چاہئے اگران کی طرف سے کوئی

'آگلیف پینچیقواس کوپنی خوشی برواشت کرنا جا ہے'۔ (انفاس قد سیص ۲۵۹) ختم بناری شرایف سے موقع پرارشاد فربایا کداصلات نفس کیلئے اهتفال بالحدیث سب ہے اقر ب ذرائع ہے اوراس کے بعد فیوش الحر مین میں حضرت شاہ و کی اللہ تحدث و بلوی رحمہ اللہ کا مشاہدہ بیان فربایا کدشاہ صاحب بیان فربائے میں کہ میں نے آتخشرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مزاد مقدس ( زادہ اللہ شرفا) پر حاضر ہوگر مشاہدہ کیا کہ جواوگ اشتفال بالحدیث رکھنے والے میں ان کے قلب اور آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک فورانی دھا گوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ( انفاس قدمیہ شروع سلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک فورانی دھا گوں کا

شيخ المشائخ حضرت اقدى مولا ناعبدالقاور رائے بوری ﷺ

حصرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری آج کوتشریف لے گئے تو مکدشریف سے مدید طبیک جاتے ہوئے آخری مزل پر بعو سے کہدویا کہ جب وہ جگد آئے جہال سے میز گذید نظر آتا ہے تو فورا بنادے، اس نے بنادیا، وہاں سے انز کر پیدل جلتے دہے، رفتا وکو

بمل بن سائيد فره وي تحي كدر ووشا يف كي كشرت وتيم معام وشيار إين اور بهت ادب واحترام اً کے ماتھ سانسری ویں۔ ( موارق حضرت رائے یورق اس ۲۲۰) أَ بِ مِنْ المِنْ أَوْلُ اور مُبِتْ مِنْ مُعَلِيدًا وَمِنْ مُورِيِّ مِنْ أَلِي مُولِي مِنْ أَلِي وَ مُا مُو تَقِي [ " جاءً تو هندوداً كرم من أنفه عليه وللم ادر آب مئية محاله كرام رمني الشامتيم كي تعريف تن كايمه مناف كاظم اولاً البيش الشعاد من آب وكريداري موجاته اوروم تك طبيعت يراثر ربنا. حسرت فوابرقنا مالدين اداي فك خرف شوب تعيده أييز برعوا لرسنا كرت بمر بالمصلحب: حبام سوئ مريد دوگن زائن ويا محوسلام برخوان بكره شاه بدينه كردو بعبد أقفوع بيام برخمال وم زنده شد از وسال عجد جان ریش است ازیبال نم مرض وفات تتل مدينة طبيه كالأكرين كرب اختياد رنت طارق ووحاتي اوراجعن وقات ياندة واز ب روغ بكلة بهوارنا فحرصا حب الحريق عمر وكسانة رون جورب من معرب س رخصت ہوئے کیلئے آئے اور یہ طبیع کا ذکر ہوا تو حضرت وحال بن مار مار کردو ہے ، موالانا میں مناحب قرومتے جیرہ کہ اسمیں نے بھی عفرے اللہ مرکوائی ہے بلند آ واڑ سے روتے ہوئے ا نہیں دیکن تھا۔'' باتوم بدائعز برصاحب آ ہے توان سے فر ایا کر ، بچھو بید یہ رہ رہے ہیں۔ عُ بِهُ كِيرَ رَحْمَرِت كَي مِجْفِي أَنْنَ مَنْنِ بِهِ ( مَوَاحُ مَعَمَ تَدِراتِ يُورِقُ ص PPI ) . كيسمون برأب في ارشا وفرايا كه حضورتي أكرم على الله عليه وسلم كاليروم بارك فرو ا ومعرفت كالخبيد فعاد محابر وش الشعنيم في آب كي محبت ومحبت كي ساتوركي ، اس محيت كي خاصيت كحابره وكح ادديتني بتثق كاكابح يستحجان قددهن ماكرمسى لشرغيره كم بيردمبارك ك واستدائل محبّ - كورين تل إلى أيوسحاب في محبت تا بعين في الفائي الدنا بعين كل أنّ [ تا بعين نے وال هرن حضورا كريجيلي المتدملية وسلماؤة واليانور الفين والعمرفت ميرو السية منتقى بوج ولل تجرائ من آكم من في كي للنظ بيط ما المن الشريد والتي ووق المراه وال معترت من التغيير ولا قاحمة في صاحب لا بعوديّ الصحلق آب ك صاحبرا وسه ا 9**287830 28 28 28 28 28 28** 28

کی سازش کی۔
مشہور نشانہ باز بابورجت اللہ کو تیار کیا گیا کہ حضرت رات کو جب مجدے مکان کو
اکیلہ جاتے ہیں اس وقت آپ کوشہیر کرویا جائے۔ بابورجت اللہ ش کے درس میں آ ک کہ
اچھی طرح و کیے لوں تا کہ رات کو مظالط نہ ہو۔ انعاق سے حضرت رحمہ اللہ سروار دو جہاں سلی
اللہ علیہ وسلم کی شان میان فربار ہے تھے۔ انداز ایسا انو کھا اور عاشقاتہ تھا کہ وہ من کر حضرت
کے کرویدہ ہو گئے۔ اپنے ارادہ سے تو ہی اور اپنے ساتھیوں کو جا کر کہا ''تم لوگ مجھے ایسے
شخص کو تی کہ جو تھے۔ انداز ایسا تو ہی سے مشغور افدی سلی اللہ
شخص کو تی کہ وقت بائے ہوجو چا عاشق رسول ہے۔ میں نے تو آپ سے مشغور افدی سلی اللہ
علیہ وسلم کی جو تعریف کی وہ اس سے پہلے کی ہے تیس کی تھی۔'' ان لوگوں کے سروں پر شیطان
موار تھا وہ نے ان بائے وہا وہ اس سے پہلے کی ہے تھے سے انداز سے گا دہ پہلے میرا سرا تارے گا
موار تھا وہ نے بائے میں اس

بازگاہ رسالت ہے آپ کے لگاؤا ورمشق کوعلامہ الورصابری نے اپنے اس شعر میں خوب ادا کیاہے ۔

> اقد رہا الدجور میں ول مدینے میں رہا بن کے اک موتی محد کے فریع میں رہا

ھنزت کی حیات بیل فیش ہاخ لا ہور کے عبدالقادر رائ نے خواب میں دیکھا کہ ا آ مجناب سلی اللہ علیہ طلب عدام الدین کے دفتر بین آخر ایف فرما ہیں اور حضرت لا ہوری آپ کے سامنے دوڑا او بیٹنے ہیں۔ وو کہتے ہیں میں نے حضورااکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایک ساتھی کو چیش کیا جو مسلک کے ہاڑے میں ان سے جھڑا کرتا تھا اور دریافت کیا گامت کے موجود دفرقوں جیں سے کونسافرق جن پر ہے۔آ مجناب مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لا ہوری گی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ '' یہ جو کچھ کہتے ہیں جن کے ہے۔''

(خدام الدين ٣٢ فرور ي ١٩٩٣ ء)

#### حضرت امیر شرکعت مولا ناسیدعطاءاللهٔ شاه بخاری 🚤

امیر الانسانی الله علی و بین سے الم اور بائی گورٹ نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وہلم کی تو بین سے لیر بر کتاب کے ناشر راجیال کو بھوڑ و یا تو اسلمانوں میں اضطراب اور بیجان پیدا ہوا۔ حضرت امیر شریعت مولانا سیدع طا والله شاہ تاری اور آپ کے رفقا والا ہور میں اس سئلہ کا حل تلاش کرنے بیٹھے اور مسلمان عوام بھی انہی حضرات سے شخط ناموں رسالت کی امید میں وابستہ کے ہوئے مشاورت میں غور وفکر ، بحث کے ہوئے مشاورت میں غور وفکر ، بحث واستد الل نے طول پکڑا اور سے میر ہوگئی۔ حضرت امیر شریعت کے اور دو سرے کمرے میں واستد کا کردورکعت نماز نظل اوا کی اور دیر تک مجدومیں رہے۔ جب مجدوسے اسٹھ تو ان کی آ تھمیں واکم دورکعت نماز نظل اوا کی اور دیر تک مجدومیں اور ذبان پر یا لفاظ تھے:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم

آپ پیرمجلس میں داخل ہوئے اور فرمایا ''آ ن جارا طریق کار صرف ایک ہی ہوسکنا آ ہے اور وہ یہ کہ ہر مسلمت ہے آنکھیں بند کر کے نام وس رسول النہ سلی اللہ علیہ وہلم کے لئے ہر وہ افقد ام کیا جائے جس کی شرورت ہو۔'' مب نے آپ کے ارشا و کو تسلیم کیا اور فیصلہ ہوا کہ دافی درواز دیے باہم جائے کی فوری مناوی گرادی جائے ۔ حکومت نے فورا جلے کی ممانخت کردی اور وفعہ ۱۳۵۷ نافذ ہوگیا۔ رات کوا حاط عبد الرجیم میں جلہ ہوا ۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوئی نے صدارت کی جمعزت امیر شریعت نے تقریر کرتے ہوئے فربایا:

''اے مسلمانان لا ہورا آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبر و تنہارے شہر کے ہر بردروازے پر دستک و بردی ہے آئے ناموں کھری کی حفاظت کا سوال در پیش ہے اور یہ سانح سقوط بغدادے ایک سلطنت یارہ یارہ جو گئی تھی مسانح سے ایک سلطنت یارہ یارہ جورتی میرانزل ہورتی ہے ۔''(شاہ تی میں اللہ علیہ وسلم کے سانحہ سے آسانوں کی بادشاہت میرانزل ہورتی ہے ۔''(شاہ تی تھی 187)

آخ آپ اوگ جناب فخر رسل مربی طبی الله علیه دسلم کی مزت وناموں کو برقر اور کھنے عنوں مربعہ صفر برش کی وہ مستخدم اس کا مربعہ کا استخدا

کیلئے ترقع ہوئے میں بہنس انسان کو فزت بخشے والے کی فزت خطرے ٹیل ہے۔ آج اس وقد میں معادمیں معادمیں معادمیں

جلیل القدراستی کا ناموں معرض خطر میں ہے جس کی دی ہوتی عزت پر تمام موجودات کو نازے ۔ آج مفتی گفایت اللہ اور مولانا احمد سعید کے دروازے برام المؤمنین عائشہ صدیقہ أرضى الله عنها اورام المؤمنين خديجيرضي الله عنها أأسميل اورفر مايا كه جم تهباري ماسميل جي رسميا حمهین معلوم شین کر گفار نے جمیں گالیاں دی جین؟ ارے دیکھوتو! ام اُلمومثین عائشہ رضی اللہ عنها دروازے برتو کھڑی نبیں؟ ﴿ مِن كُرها ضرين عُن كَبِرام عَيُّ كَبِيا ورمسلمان دھاڑي مار مار کر رونے گلے ) تنہاری محبت کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو۔لیکن کیا حمہيں معلوم بيں كماآج مز كنيدين رسول الله صلى الله عليه وسلم تزب رے بيل - آج خديج رضى الله عنهاا ورعا تشدر عني الله عنها بريشان جن \_ بتاؤ تمهار \_ ولون بين امهات المؤمنين كي كيا وقعت ٤٠ أن ام المؤمنين عائش رضي الله عنها تم اين بن كامطالبه كررى إلى-وی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت مسواک جیا کر دی تھی۔اگر تم خدیجے رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے ناموں کی خاطر جانیں وے ووثو بچھے کم فخر کی بات نبیں ہے۔ یادر کھوجم ون بیموت آئے گی بیام حیات لے کرآئے گی۔ "(زمیندار، (-1914) متورادیب ڈاکٹر سیدعبداللہ صاحب لکھتے ہیں کہ''اس روزیانی اورآ گ سے یعنی سرد آ ہوں اور گرم آ نسوؤں کے ملاپ سے ان کی تقریر ڈھل رہی تھی۔'' اس آخر برگااٹر بیوا کہ ای آیک رات میں ہزاروں مسلمانوں نے ناموں رسالت کے محفظ كيلي لرفاريان فيش كين اور بردوتشن فواتين في اسيز يج حضرت اميرش ايت ك قدمون میں ڈال دیئے تھے کہ ان کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر قربان کر دو۔ حضرت ابرشر بعث خود بھی گرفتار ہو کر بیل بھیج دیے گئے۔ آپ کی گرفتاری سے تح یک نے طوفان کی شکل اختیار کر لی اور گورنمنٹ برطانی کو مجبور ہوکر داھیان ندہب کی عزت کی حفاظت کا قانون بتانا پڑا۔ حضرت امير شريعت كى محامدانداورعا شقائة تقريرون سے جن مسلمانوں كے داوں ميں جناب رسالت ما ب معلی الله علیه وسلم کے عشق ومجت کی آگ بجز کی تھی ان میں ہے تین سر فروشوں نے راجیال پر کے بعد دیگرے حملے کیے۔ خدا بخش اور عبرالعزیز کے دار خطا گئے۔ اور بیسعادت غازی علم الدین شہید کے حصہ میں آئی کداس کے ہاتھ سے راجیال جنبم

| (                                       | STREET METERS                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| گه مقصد که از این کاری به این آن به این | المراجع المتعارين المتحدد والكاكر |

رسید ہوا اور معم الدین سے تختہ وار پر اٹنگ کر لو ہر مصفود کو پالیا۔اس بی موت آئی اور حیات جاودان کا پیغام کے کرآئی۔

بناكر وندخوش رہے بخاك وخون غلطيدن

بدر رحت کند اس عاشقان باک طینت را

تقشیم ملک کے بعد حصرت امیر تثریعت سیاسیات سے الگ ہو کر جناب رسول الله صلی

الله علیہ وسلم کی فتم نبوت کی حفاظت پر ہی گمر بستہ ہو گئے۔ ملک بھر کے دورے کیے ادر ناموں سیاں مصلی دنیا سیلم سے تبدیم کسام میا ان کر ہے کہ حسر سی مقید میں سادہ ور ک

ر سول النُدُ على الله عليه وسلم كے تحفظ كيليئة مسلمانوں كو بيدار كيا۔ جس كے بتيج بين ١٩٥٣ ء كى تحريك نبوت بيلى - عقيد وقتم نبوت كى حفاظت كے لئے بے شار مسلمانوں نے حام شيادت

نوش کیااور بزاروں نے قیدوبند کی صعوبتیں برداشت کیں ۔ای زبان کی بات ہے کہ حضرت انتقال میں ورور ان میں اور انسان کی سعوبتیں برداشت کیس ۔ای زبان کی بات ہے کہ حضرت

حافظ الحديث ،مولا نامحرعبدالله صاحب درخواحق مدينه طبيه گئے وہان خواب بين جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زيارت ہوئى ۔حضوراقدس صلى الله عليه وسلم نے آپ كوحفرت امير

شریعت کے نام سلام اورائے کام پر گلے رہے کا پیغام دیا تھا۔ آپ کے اس دور کے چند

خطابت بارے ملاحظ فرمائے: خشر کا حقل فرمائے:

ختم نبوت کی حفاظت میراجزوالیان ہے جو محض اس ردا (حیاور) کو چوری کرے گا ، جی نہیں ، چوری کا حوصلہ کرے گا، میں ایکے گریبان کی وجھیاں میںاڑ دوں گا۔ میں میال

( حضور سلی الله علیه دلم کوآپ بعض اوقات جوش محبت میں میاں کہا کرتے تھے ) کے سواکسی کا انگر نہیں میں اور میں ایس مواننی کا میں رہ میں میں جس سر مصورہ چرا کہ فرور سے کہ

نہیں۔ ندا پنانہ پرایا ہیں انہی کا بیوں دوہی میرے ہیں۔ جس کے حسن وجمال کوخودر پ کعبہ نے قسمین کھا کھا کر آ راستہ کیا ہو، میں اگے حسن وجمال پر نہ مرموں تو اونت ہے مجھ پراور

لعنت ہےان پر جوان کا نام لیتے ہیں، لین سارقوں کی خیر ہیشی کا تماشدہ کیھتے ہیں۔( چنان سالنامہ 17ء )

آج مسلمہ کذاب کے مقابلہ میں روح صدایق رضی اللہ عنہ پیدا آلرو۔ آج محرع بی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وناموں پر کٹ مرنے کیلئے تیار ہوجا کہ آج محد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی

آ بر و پر کینے اور ذکیل قتم کے انسان حملہ آ ور ہیں۔ یا در کھوا محرسلی اللہ علیہ وسلم ہے قو خدا ہے۔ محرسلی اللہ علیہ وسلم ہے تو قر آ ن ہے بچرسلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دین رمحرسلی اللہ علیہ وسلم نبیل

تو کچھ بھی اور خطبات امیر شریعت میں ۱۰۸)

TO DESCRIPTION OF THE STREET O

ہم محصلی اللہ علیہ وہلم کی ہے جرمتی کرنے والی کی تحریر کو مکھٹیں کتے۔ ہم یقینا ہراس اخبار کو جلائیں گے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی ذات پر تعملہ کرے گا۔ ہم حضو رسلی اللہ علیہ وہلم کے نام لیوا جیں۔ حضو راقد کی صلی اللہ علیہ وہلم کا ہر وشن ہما را بعثر ٹین ہے۔ (خطبات امیر شریعت جس الا) مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ تم حضو را کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی آبر و کی حفاظت کروتو جس شہارے کتے بھی پالنے کو تیار ہوں اور اگر تم نے صفور سلی اللہ علیہ وسلم سے بحاوت کی تو چر میں تمہارا یا تی ہوں۔ جس محرصلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹ مرنے کیلئے تیار ہوں۔ (خطبات امر شریعت کی جوں۔ یں محرصلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹ مرنے کیلئے تیار ہوں۔ (خطبات

آپ کی عشق رسالت میں ڈولی جوئی خطابت ہی ہے متاثر ہوکر مولا نا ظفر علی خان مرحوم نے کہا تھا۔

کالوں میں گو نجتے ہیں بخاری کے زمزے بلبل چبک رہا ہے ریاض رسول میں علامہا قبال نے ایک موقع پرفر ہایا تھا کہ 'شاہ بی اسلام کی چلتی گھرتی تکوار ہیں۔' اعلام میں جب تحریک خلافت شاب پرتشی اورانگریزوں کے خلاف جہاد آزادی میں مجر پور حصہ لیننے کی حدے حضرت امیر شریعت '' کو تین سال کیلئے ٹیل بھیج ویا گیا تو علامہ اقبال مرحوم نے آ ہے کوفران عقیدت چیش کرتے ہوئے لکھا تھا:

ہر کسی کی تربیت کرتی تغییل فقدت مگر کم بیل وہ طائرکہ بیں دام قض سے بہرہ مند

آ پاچی تقریروں میں سر داردوعالم صلی اللہ ملیہ وسلم کے شاعر جھڑت سیدنا حسان ہیں۔ ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر مزے لیے لیے کر پڑھا کرتے تھے اور اپنے مجموعہ کام' سواطع الالبام'' کوانمی شعروں کے توسط سے ان کی روح کے نام منسوب کیا ہے۔

واحسن منک لم ترقط عینی واجمل منگ لم تلد النساء حلقت مبراه من کل عیب کانگ قد حلقت کما تشاء

A DOLLAR PROGRAMMENT DOLLAR

"بارسول الله! ميرى آگوئے آپ سے زيادہ حسين کو کی نبین ديکھا اور آپ سے زيادہ خوبصورت کی مورت نے جنائی نبین ۔ آپ برقم کے ميبوں سے پاک پيدا کيے گئے ہيں گويا کہ جھے آپ نے جاہا ہے تی آپ بيدا کيے گئے۔"

> يارب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم

حضرت شيخ الحديث مولا نامحمرز كريامها جرمد ني 🚅

آپ نے مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ہیں تقریباً نصف صدی تک حدیث پاک گا درس اس طرح دیا کہ آپ کو بڑے بڑے مناصب اور تخواہوں کی پیشکشیں آئی رہیں لیکن آپ نے شخل حدیث کے بدلے دنیا کی گئی بڑی ہے بڑی حیثیت کو بھی قبول نہیں کیا۔ آپ کا بیہ درس گیسا والہا نہ تھا اور آپ کے نزویک حدیث شریف پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا تھا؟ خود سبق میں فرماتے تھے:

" بیرے زدیک علم حدیث کی ایک جداگانہ فرض ہے، وویہ ہے کہ اگر علم حدیث پڑھنے پڑھائے ہے قواد کوئی بھی اس کے پڑھنے پڑھائے ہیں اس کے پڑھنے پڑھائے ایک غرض بدکائی ہے کہ حدیث پڑھنے کیا ہے کہ خرض بدکائی ہے کہ حضرت محد صطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلام ہے۔ جم محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے گئی عجب کے دعویدار جی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گئی عجب کے دعویدار جی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکار مُرحِض اس لئے پڑھنا چاہتے کدا یک محبوب کا کلام ہے اور جب اس کو محبت کے ساتھ پڑھا جا ہے تو ایک قتم کی الذہ ، حلاوت اور رغبت پیدا ہوگی۔ " ( تقریر برخاری شریف می ۲۲)

زبانی وزال کے علاوہ آپ نے خدمت حدیث کا چوتو یری سرمایہ چھوڑا ہے وہ بذات خودسرور کا نئات صلی اللہ علیہ و کلم ہے آپ کے کمال تعلق کی دلیل ہے۔'' بذل الحجو و فی حل سنن الی داؤ ذ'' چوآپ کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمرسپار نپورٹی کی تصنیف ہے، آپ اس میں برابر کے شریک د ہے۔ حدیث شریف کی بلند پایہ کتاب مؤطاا مام مالک کی نپندرہ جلدوں میں شریز'' او چزالمیا لگ یالی مؤطاما لگ'' تصنیف فرمائی جس نے فقہ مالکی کے علا ہے بھی معرز میں موجود میں موجود

ظ پر است خراج تحسین بصور کنیا روی کے علاو و محات اندراری ۱۹۹۶ کی کسی الدر تی ۱۹۶۰ و " وخيض السمائي على الله مائي" آرب تع حديث يأت على تعمل في ترعمد جاء يدش يتن تين -عب بيرخ منت كويهد زياده مايين ويية النفي ورجيت الكرمين إلى المين الماري المعتمين ألى المين غيرا المرتبي كرفيود معادمة عيل آرب بوعدان " سالن يامل كرسة رخ الخروفي است يان البعل ميزين منت بيادريس كريكنا الاتعامهيرير يكعامات وجوهم البات سنانے کا جنتا زیادہ اجتمام کرے کا انوائی اللہ کے فرد کیے محبوب و مقرب ہوگا۔ روائی الما فی عليصائن ك بالربعي ماآلي ومداور جوتش الإن منته ما يعتقادور ب التدخول سايكي التياجي دور ہے .. جاہے دہ مقسم اسام بنشرہ نیا ور ففر تھا ہے۔" (اکار عاروج بند) رَّ بِ كَيْ طَلِينَهِ كِارْ وَلِهُ مَا تُعَدِيرُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِي مِنْ مَجْرَةً وَفِيرًا لِسَهَ زَل مبير \_ مناني «طريق يق جو بينوا كرروزان ويبر كو بوني رو في أهاه شوديًا كنا-ا ناخانی او تک به عمول مسل چند ریا که ج به م<sup>خ</sup>ق که مانچها درمو<u>ت که منارت وی</u> بوکی روانی از را سنت کامیت سے کھا ہے۔ منداور میمانول کیفنے جو آبیوں کی رونیاں <sup>انک</sup> میگا عيمي اس يثر بحي تموز اسا زوي آنانا نے كا ابتعام فر ساخمار<sup>ا</sup> آہے کے دوہر یہ نلیف بجاڑ معترے الدّیس عما فی محد الّبار صاحب رحد مندّ قرار المعقرية في المن كل البحول من وجاب مراهيد، خاندا في مياست أور ورافع الم آ بدنی کے علاوہ «هنرت کے بہلام ممانون کی کشت واسے گزیکے افراد اور کنید کی واحث ، وغیرو بهیت رید امورکا تفاضد تما که معفرت که مکال بزان دریدنی شان مونار کرسنت نبوی ک س عاشق صادق كا مركم سے منس ورت درجوري كاتف بوييني دكي اينوں كي ايك كالمواق تحي اس في من الشاب تك س كاناس في كيا كمر متمود رياس. عاشق رموار معلى وتدعيه وملم فعقريت مونان سيد حطاء الفدشاه بخارتي جب أييل والر ا هنزے کے بیبان مہمان ہوئے اورائ کو گوگو کی تائیں معد عاون تشریف لا کرو اللہ بھے يو ڪ بورينظ ۾ جيڪ ٽو مڪان که وير سے ليچيد آيا کرائي اگريند ۾ عاد ڪ ٿريف ڪ طارق امكان فاتفريف شروع كروي فرماياك الهم كود يُوكِّر منا البانسي الشهابية للمرك مكان أن يارتا مُعامِوكُ - " ZZZSZEWYSZEWEGZOZES 701202520100765207201052010

<u>- Grandska II. – Alla</u> ورهمز حدث أبيعة مالأل المعقرت المية عرض مرول تتني المربت أن وفاك كالأكربيوفي الأملاف كادورآ مخسوب يَّعُ أَنْ رَامُنَهُ مِنْ أَعِلَا ﴿ مُعَرِيتُ فَيْ كُواهِ مَا عَنْ وَرَحْتُنَ رَبُولُ إِصِ [4] آ ئے کی وسیت کے سالفان بسمتها شہور عروف جن: النفي بميشا سيناه ومقول كويسيت كرتا بون كرول مت موت كوياد ركبين اورا ا كوية منت بينته وروونغر ينيف يا المنت مرجي بيا " آب كي اللها الفائل وواوشر إله الإركاد رسالت الدراب عن يا يتناز علل كي تعي جوني ويمل مرسب تمسالاً هول شمان ال كآب كويز وكوقع سنت الرمحت رسول بن يقط جير . هندت من العديث مولامًا أند وْكُرِيّا فرمات بين كدرير ب يك رين وري حمل وي العرجوم منتجه والدمية حب في الله مولد و كه وه وه بيت بين عيد سند المرموجيم ك وما باتيام عَضَّا لَيْكَ لِيدُ مَا كُلُّ مَعَدُونِكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَكَ مِنْ عَنْ مِنْ وَهِمْ مَعَ وَوَمَر مِنْ ك سيده نسوء في حديث نديزهي جائب عبد الدرم عهم كارستيريه قبا كه بهم يال سند جس أو بقو ا كي هنه وريت وَيْنَا أَجِ لَيْ و و و م ي وَكُنْ مَا أَرَار يكد والحدود والما أَتَى في الإجال بيكولي اللاكال تموية ما أفرجة من في فورجة في مبيد من في قور مينية بين الريانية بريسة بي تقي ائل الحي كالمحت اليحل حجول الرابية الأكالة الرائدة المسائة في ظهر المناء فعوامن و<u>عاملة المنا</u>كة ا معمو ساساليا حال ربامج مجتر أحمل شايكن شرورت فترشأ والي تقييد والدمها ويساكيل مروياي مجوسكة بيني كريكا يكدم ليكب مرأتي الحجاليب منصيص آ التين المردا يجابجا كا أوباسبدا وساعت [ال و تدائره مي او أيا تو اوراي في عدان كوسر بدائي تني المرح حن الدروهم الله ا تعرل الن کو میت بن بائد وریت موافرهٔ ک میبر کے تبنی بارکز الحیاد رای سے اقبعے بی تین المنة والمدها حب فرائة مركدوي وش أيا كرهمزت كغ الخدير عل يول تلياب اور بالك ا بينه وبية كباراش فقروم الدصاحب بيدمنا فيتبشن يؤسيعاه وكتاب بحراثنان وكالكراش كو بندكرے جھے نے فرمانو كہ جب تقب حن اثدا ہے عمام بين اليك نفسه مناوول به شماتها دی أُن القديرة كالرائزة مج ون أو جالي السائلة المائزة (ادر وومرهم والي آك ) جم وولول كوضوش أوسطون سندائه وتت ولكاقل الك في تن النفرت من الدين من من علم ميركي كي وزهيزية يُورِم لان من مان أ

ليلية وترتقى - أيك وقد نماز ك بعد حفرت ترم شريف سي بابرأنل أست ليكن موزفيس آفي ك ورائيد وكالين وير يوكي تفي رخدام في دومري موز لاف كيك وش كيا تكر منظور تين فرمايا اور فرما یا که جعد ش و و بیجار و آئے گاہم انتظار کر لیتے میں۔ گر حضرے کو معشوری کی وجہ ہے كنزا وونا رشوار فناء وين زين مي فيضفه كالراد و فرمايا تو خدام في فررا اين مصل جيان جائے گار حفزت نے اس کو آول وز کیا بگ ہے تاقاف زیمن پر جاؤگئے و خدام نے جب اصرار کیا لوَفِي مَا كَدِيمَ السِينَ لِي جِيالو، مِن قريبال كالأول وَثِين مِن يَصْفُول كا-معجد نبوی میں روزانہ کل کئی گھنٹے ہیٹھنا اونا ہے، حضرت یونگہ معذوری کی وجہ سے مرف جارزالوں بی مید محت میں یاؤں رکمیل ہوتا ہے لیکن هنرے کوئی بات کی کوشش اور ابتمام ہوتا ہے کہ ان کے باؤل کارخ روضہ شریف کی طرف نہ دوحالا نکہ جارز افائشہت جی اسائے کے پاول سید معیشیں ہوتے۔جس کو فرف میں یاوں سائے کرنا کہاجائے صرف والليول كارخ دونا ع كر معزت ال أو يحي ثان بوف وي هغرت في الديث نے فضال في بين تحريفه مايا ہے كەمجە نبرق تان سب سے أعشل عِلَى مصلح شريف كَل ب جمل كرمها تحد استوانه حنانه به الرحِقن ووقة زائز كويبال جيلي وأقل يزهنا جائية وتمر ١٩٨٥ من هنرت كاقيام يبال سال جرد بار معزت فرمات بيل كه في - مال بجر ش بھی جی و بال کھڑے ہوئے گی جرأے ٹیس ہو کی اوراس کے بعد جب سے برابر عاطری دود تر و شروی تو بندونے و یکھنا کامسرف مجلی وفعدالیک بار ۸۴ هنگل مواجهه شریط پر یہ عاضری دی دن کے بعداقدام عالیہ کی طرف د بیار کے ساتھ جہاں عام ظور پرفترا ، بیٹیتے ایس وہیں کے گئے گھنے صلوق وسلام پڑھتے رہے تھے اور عشاء کے بعد واپھی پرریاض الجنہ میں وو فقل يؤسف تقد دومر بدروز بنده كوخيال آياك شايد تقوم كى وبد مواجد شريف يرفيل جاتے اس کیے عشاہ کے بعد وطن کیا کہ اب وہاں جوم نیس ہے حاضری وے لیس قرمایا کل حاضری دے دی تھی، بندوئے تیسرے روز پھر عوض کیا تو فریایا کہ بھائی سامنے عانے کی جھے یمی ایمت خیس کس مند ہے جاؤن او کیلی وفعد تو موادی سید اسعد صاحب کے ساتھو حاضر مواليا فارتم ضرور طاخرى و عرفرة وسائل كالعداب تك ساعفيس آع-آج موری ۱۸ محرم عدد کوایک خط کے جواب پیل کھوایا کرزیادت کی تمثا تو مبارک بيحريه وبحاج بيزيها اور بندو سے فرمایا که مجھے خواب شن تو گئی وفعه زیارے او کی لیکن خوداس DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

كى تىنى بىچىڭتۇرى بوڭ ئىيۇنى ئايدار دەتاستەكەتبى مىند ئەسراستە جاۋل بە المحترم قاری عبد العزیز جدفی صاحب (راه پینفری) این جل ل کی را متان بیرن کر ت <sub>ا ا</sub> بور<u>ئے م</u>م طراز ہیں: " تين وزيرا لي مونا ۽ منتي مجبوري كرے الل يمنيا تو دستا كا ايك بيا قال. الله والت ﴾ [ مرجد کے وزیرافل کی آئیجیس مرمز میال بھم ہے ہوئے اور چیرد تر وہوا تقا۔ ووکا نفر ویرائے [ الخام يحل فروب جوسة متعد الن كه إنداز والطوارية بخت أقصر والطعمر ب والعروق كرب كالمظهاد ووبالثوثيك نكل المناسنة كميل فرياد وغضر وجعبهل بهث عثر جثال فاريخية خ عصركيون شآت يل فص ف تعيدون بطراد بيشن بن سماة بداة بالاسرون [ كوانف البول من كواخر وورز ليجوز كرتيس ووزيع أبيرة جداري عمررووت يرايع كير لَيْسَ مَا قَالَتَ مُنِينَتُهِ بِعَدِرِهِ تَعِظْ كَالْمُولِلِ فِيهِ إِنْ لِمِنَا التَّكَارِ أَنَّ أَ كر مِينَا ووربير بونُّ . شرم بوني وراحت أسكي اوراب والندائب وكيفن ويوش إن حكمة ويوركوز بروثق وتسيق بو الدرجيلا "كيا- وبان الدوقت لتى بخوم قوائي البيئة عداقية كما أمرة اليمن سندها خرى واحتان اللے آورآ کا تھا لیکن اس افت وزیراطی و قابل میں جو جھوم تھا اس میں تو ایمن کے دو تھی تھوا و ﴾ وار دارام بھی ج<u>نف ہوے بقے ۔</u> و استقی صاحب کا نبول نے میبادی کیر و کر رکما قال مفتى صاحب سنة فرباي المكينج علافي صاحب المهيشن تقريب بيري أسيعات وبريوكيار و على الله أن ومرات إن شروراً كي كه إبركنز الأله بحي ايك وومراك كوريك وريك وريخ [ بسائة شدراً كناء ين من كباراً بيات عيضي فوجع كاوت ويقاراب الساكاة يزعان پیا کے۔ آب کی مالت میں کہ آ تھوں میں نیند چرے پراعظراب میں آپ سے کیا مَ يُولِ - آبِ مَكِ كَامِرَ مِنْ مَرْضِ الْوَالِ كَالْمُرْتِينَ آبِ فِي مِنْ مِنْ مِنْ وَلِيلَ وَاقت وسية الدر مجمراى وتشته بفي تمني ورست لخنة بين بريش جن وتون سينظم كي واستاق مناسة آيا بوں وہ آپ کے پہنو تیں میٹے ہو۔ کا جن آ کے کاللم مظلم کو فرق ال معلوم بیل روزی الين أرامت العالى من جان ليزات اورمعنوم برزائه أب سفاب فقد عناه كي فرزيجي او السام كا اوكر الله الله آب إلى العالى قراست مع مادم في أراعة كرآب ك ياس وو

لوگ بیٹے ہیں جوآ ستیوں میں سانپ اور ڈاب میں بیجر رکھتے ہیں ، جن کے ہاتھ فریوں کے افوا خون سے دکھین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں بات کروں ، میں کیا بات کروں ، ایکوئی بات کر کرنے کا وقت ہے؟ میں جارہا ہوں ، قیامت کے روز اس فنس کا کریبان پکڑ کر خدا کے روبر و بات کروں گا جوئیج سے شام کک اوگوں کو دروازے پر ہٹھائے رکھتا تھا۔ یہ کہ کرمیں وروازے

'''نوکر بیل؟ آپ لوکر بیل، آبیا مطلب؟'' میں نے جیران موکر پو چھا۔'' بی ہاں امیں اوکر ہوں جھا۔'' بی ہاں امیں اوکر میں میں اوکر ہیں۔ 'نوکر ہوں ہوا۔'' بی ہاں امیں اوکر میں اوکر ہوں ہوتا ہے۔ آپ کو شکایت ہے کہ میں نے آپ کو جھے کا وقت دیا تھا۔ میں آ تھ ہے آیا موں۔ جھے آپ کی آمد کی اطلاع میں بیٹ کے اس ا آپ کی آمد کی اطلاع میں فی ۔'' میں نے اس آدی کی طرف اشارہ کیا جو میری آمد کی اطلاع ا اندر آبیا تھا، اس نے شرم سے ہم جمکا لیا۔ اس نے مشی صاحب تک میری آمد کی اطلاع میں بہنچائی تھی۔ مفتی صاحب کے بوچھے پر اس نے افراد کیا کہ میں وہ چے فیمیں بہنچا سکا کریں نے دوسری بارٹھی اسے اپنانام لکھ کرویا

تھا۔اب د دہالکل خاموش ہو آبیا۔ غتی صاحبؓ نے تھم دیا کہ د دُوْراَ دہاں سے چلاجائے اورکل ہے اس کی ڈیوٹی بیان نہیں ہوگی۔

ZA BASIMBAN BASIMBAN DASMA

اللهِ اللهُ فَتِي صَامِبِ فِي مِلْهِ إِلَّالَ بِإِلَا مِن قَالِهِ مِن وَالرَّالِ فِينَ إِلَيْ اللَّ الأول الأهلت وسائرووس الوكوروب خلابون بالأكرابية بوة توابر تجي سيدة بسأمش بين في والمعقاء في في الشاء أن بوء آب أب أبي تبيل الرسة فيتما كما بي أن الحيات في الموات ک به جهال تکسه الفائل فر سنت که بلت سیاق بین تشکیم من بهوار اندین بهیند آمیاد (مین ] اول - اگر ناهِش محان ميري جُدّ قول اور " اي ريبا ساهيخه او در وو آپ کي هرڻ صاحب [ قراست بزرگد بود دوایق قراست سے کی کے بارے این معنوم بھی کر ہے کہ وہ ان کا میں ا ب ك في المراكب من توسّم أيون يتو ووالأن فرست أو ينوه بنا كرات من أنس و يراكب الل كومز دوزت كينية أب كووازش مندال بالخالم بعدة هرت أرزيونا وربير تبدأ بوارا أربه والمغالم فالمصافين كروي كالربوح جارق كشار ونفق بيام ناية وبغاني أواج كالأجن فأج يشتشه البسط المبهم بحل وبالمنتق بيب مَ أَبِ فَهِ ثُمَّا اللَّهُ قَالِقِي فِي مِنْ مَا لَمْ مِنْ أَلَّبِ فَالْآنِ مِنْكَ كَيْرِهِ مِنْ فَي لأَقْلِ الر الإهراق علومات بين - "راقب مع بيموجه بين كن مركومتي مجلع كالأزم بوت الا" پ كَ وْ الْمُعَدِدُ وَ اللَّهِ مِنْ أَبِ كُوا فِي وَقِيدُ اللَّ وَمَا وَالْفِي اللَّهُ مِنْ أَبُولُ ا آپ کو این مصومات اکان تیا او آپ کی آفری بات کو آپ تیاست که این از این أمريان فكزيل منفحاء فكالإيا تقارئي خرمرت أثب مياعينا بيراكر يان هاخر بنهدا أيالبرا الفعائم سعائلهم لآريب كنار الشماشي كروس وفي وفي الوليارين في قصيص التاريخ أبده وقل كراب تصفي المحل والنهما تقالنًا في المنظمة من المساوية على المراجع والمساجع والوارق كم المعالمين لتحدود ا | معمول مندمطال وقت انداز میں تنام و تین کمرز ہے تندار میں زمین ش کرا ہے ، ہا تا ۔ المجرسة بمستاكر شاكيدا العلق صاحب الداكيين ومحدح يدثر مده والجيئيرة فريش كال السال معرب كي تحفظ ك الله و ك بعد مصرة والقدري بال بالمار غيري والبراجي وال الإست الأنواسية كما أم أنها ويدم براوي أثين وبالهاأي الكفة بين والراسي كالكوريين ا قرنداس کی ملاقات کیلئے ان ترکنار بوتااور ناس ہے فلووہ یُخابِسے کرنے کی سنج کتی ہوئی ہے شكوسادر الاستان المحاجرات أب عدل مبدي ولال بيا LITANITALIEN KARITATARA — — TARAFINIAN KARITA

9090000000 (E 141/211) B

میری بات من کر حضرت مفتی صاحب آبدیده ہوگئے اور پھر ارشاد فر مایا!" قاری ما حب ایر بیده ہوگئے اور پھر ارشاد فر مایا!" قاری صاحب ایر بیده ہوگئے اور پھر ارشاد فر مایا!" قاری صاحب ایر ویا کیا ہوئی ہوئی مولوی میراہ لی جانت دنیاہ الوں کیلئے ہی رہنے دیں قواتھا ہا اور جب کوئی مولوی ہے مسل دول رید دنیا کی احت دنیاہ الول کیلئے ہی رہنے دیں قواتھا ہا اور جب کوئی مولوی مالی کی مسائل کے کرآ تا ہے جی قوشی ہوئی ہوئی ہے کہ بیس میان کر مسائل کے کرآ تا جی تو تھے نوشی ہوئی ہے کہ بیس میان گا اور میرے ہی میں مالی کی مسائل کے کرآ تا جی تو تھے نوشی ہے فرماہے میں انجی سنول گا اور میرے ہی میں کوئی جو کر کردی تو خیر درند ۱۱ اسے پاس کیا ہے جو کے کر اس میں کیا ہے جو کے کر

یں نے لاکھ جانا کہ میں بات کی جائے لیکن حضرت بفتی صاحب کا کہنا تھا کہ آت تک زندگی کی کیا بھانت ہے؟ بیس کم از کم آئ کی بات آئ ہی سنوں گا اور ایک بعد جو خدا کو مظور موگا وہ جو گا۔ بہر حال میں نے اُنٹیں اپنے مسائل ہے آگاہ کیا۔ رات کٹ گئی۔ میں تک باتوں بیس شغول رہے۔ جارے مسائل جوان کے دائر وکا دیمی تھے وہ اس حد تک تو درست جوئے کہ متامی انتظامیہ سید تھے منہ بات کرنے گئی لیکن ایک بھڑے ہوئے ڈھا نچے کو را تو ل

### قربان جاؤل ميرےآ قاـــــــــــــ

مولانا عمیدالقوم تفانی تح برفریات میں کہ روزان کی ذاک میں ملک و بیروان ملک ہے۔
خطوط آئے اور جب مدید متورہ ہے آیا ہوا خطا تھوا ہا تا تو حضرت کی الحدیث مولا نا عمدالی 
صاحب (اکوڑ و خلک) الفاف اور مکتوب و فول میرے ہاتھ ہے بربی تواشع اوراد ب واحترام
ہے لیے ، دونوں کوسر آتھوں پر رکتے ، بوسدو ہے ، حسر ہ اور مجت جمری نگا ہوں ہے
آئیس و کچھتے رہتے اور بار بارفریات کہ بیرمبارک خطوط مدید متورہ کی مواڈس کو چھو کر آئے
ہیں ، ہیر بڑے متبرک خطوط ہیں بیسم ف ایک دوروز کا معاملہ شقا بختہ میں بومید نہ ہی تو تین
ہار روز کی ڈاک میں ضرور مدید متورہ ہے آئے ، ہوئے خطوط کا جواب کھوائے تو وہاں کے
ہار روز کی ڈاک بی المرز یہ بھی تھموا دیے کہ " جب کبھی روشہ رسول اپر حاضری ، ہوتو نا چیز و مگن کا درجہ بھی دوستہ دوروں اپر حاضری ، ہوتو نا چیز و مگن کا درجہ بھی دوستہ دوروں اپر حاضری ، ہوتو نا چیز و مگن کا درجہ بھی کا دوروں کا معاملہ دیں بھی تو تا چیز و مگن کا درجہ بھی کا دوروں کی جواب کے درجہ بھی کا دوروں کا دوروں کی بھی کا دیں ہوتو نا چیز و مگن کی دوستہ دوروں کا دیکھ کا دی کا دیتوں کی بھوائے کی کا دیا ہوئی کا دوروں کی کا دیوروں کی بیروں کر دوروں کا دیا بیات کی دوروں کی جواب کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی جواب کی دوروں کی دوروں

عبدالحق كي طرف سے بھي صلو ة وسلام وش كردينا۔

خشیت وردت بخشق ومجت اور فانی الرسول ﷺ کی کیفیات کا بیدعالم تفا کہ جب نماز کھڑی عوجاتی اور مکم تکبیر شروع کرویتا تو حضرت اوب واحر ام سے قدرے جمک جاتے چرو اقدی اوراع بنا واندام میں تواضع وا کلسار کی جملک نمایاں ہو جاتی تھی اور جب مکم تکبیر پڑھتے ہوئے

گله شباوت پرحضورسلی الله علیه وسلم کا نام لیتا تو حضرت' مسلی الله علیه وسلم'' پڑھ کر ہے اختیار گویا ہو جائے'' قربان حاوّں میرے آتا کھھ'' یکر ماتے جائے اوراس کے ساتھ ساتھ وجود

الذرل برانغطرار وانغطراب شكة ولي اوشكش كي غاص كيفيت بيدا ووجاتي تتحق به

احتر کو بار ہابیدرفت نیزاور عبرت انگیز منظرہ کیجنے کی سعادت حاصل ہوتی رہی ،کلہ تشہد میں جھنرت محمد رسول الدصلی الدعلیہ وسلم کا نام نائی اسم گرائی آتا تو اس وقت رفت کا برنا خلیہ جوتا تھا واکمیں بالخمیں ساتھ والے نمازی حضرت کی اس سرگری ، وارفکی محبوب میں ہےا خشیار مشعولی اور دروومیت کی اس کیفیت کومسوں کرتے اوران کی مظمت و تاثیر کے دل و حال ہے۔

مستعول اور درود و مجت ن الل عیبت نوسول کرت اور ان ن سمت و تا : قائل اور گروید و درو جات مجتید (میرے مفرت میرے شیخ عن 44)

وه قلی کون تھا؟ \_\_\_\_\_

معزرے والد صاحب قرمات میں آنہ میں ہے جندی ہے ہر برد وال اُپیت کراوی ہے۔ کی خادر قابل اور مودوران میں میں میون ہے بھی کر کہا ''سانان رکھاؤں کہان جا؟'' کی انہوں نے پیاچھر اُپتاتے ہوئے میرے مر پر سانان فارد شروع کردید، پہلز بھی اتجا اُگ

بھاری تھا کریٹی نے بھیان افعانیا تھا دائی پردومرائیس دکھارتیسرا مدد زبرے ہاتھا: دربلنل میں | حمانا ہؤتے تھے بھی نے داؤی بالھوں نے پشکل ان کیسور کوسٹیالئے ہوئے کہا کہ 'حضور عد میں ان میں مدر منسور دو انگریوں ان کا تعدید میں سے میں انداز

الاستفرارة وقواجول زياد وتين المحاسنة "بيرا تيسراعدد ) آپ سنجان ليس-ويخشرة فدردان بهاء يوجوت يا دُل ذكر كارت مشاكر مير كما انسائم بيرو كوم يأن نارط

ا کرو ہاں سے عاصب ہوگیا۔ محلے دن دوسہ حب خافقاہ سی حسب سابق ہری تعظیم سے مدا انگر انہیں کیا معلوم و داکیے '' فتی '' سے ال رہے ہیں ۔

یده افتده الدورا حب کے بعیشده فرانس رکتابتی کریش صاحب کوسا النا اخریا تی اینکس بھی عم بور مطوم ند ہو سرکا کہ دوفر شاہد شاہ " کی " کون فقاع تقریع فریسا مدائی بعد آم سب بھائیوں کے ماسنے برماز کھلا۔ ( میاب مفتی اعظم جس ۵۰۱

## ز کرجاری ہو گیا<u>۔۔۔۔</u>

مولانا عبدالحمید مول مهتم مدوسه نعرة العلام گوجرانو له فرمات بین که ایک وفید جمعر منت کون گوجرانو الدیت چندامخاب که ساتھ دعتر بندا نقد س موفا نا احماعی لا بورق کی فروست و ملاقات اورجیس فرکر بولی و بیمر دعترت و من الله علیه نیا سیخ دستور که مطابق احما و بعد حسب و متورجیس فرکر بولی و بیمر دعترت ب مالاقات کی ورفواست کی فرفواست مطابق احما و تعدید تر مائی اور حش می کرفر و اواکن و حضرت سے مالاقات کی ورفواست کی فرفواست میں ایک مطابق سے مالاقات کولی ہے و ایخم بر جانے بیمو و میرا انظار کرتے رہے دیب دھترت کا مذاقات کی طافر کی اور الشارات کی فرکوا و الشارات کی فراحت ہے۔ ایک کا وقت قریب بواتو سیاسا فید فرود فواجیرا تکلب جانگ ہوگیا اور الشارات کا فرکو کی اور ا

(خدام الدين المام الدالي فبرض ٢٠٩ مِنْ الشيرية فيرت الكيزوات التاريخ المراد)

GEOGRAPHIC TREESTON NESSES

# کپڑےاستری کرنے کی اجازت نہیں \_\_\_

CELENCESCANES STATESCANES SE

ا جازت کی با ضابط کاروا کی نمیس ہو گی تھی۔خود حضرت دیروی مدخلنہ نے بعد میں ارشاد فر مایا کہ۔ کی حضرت بڑخ الحدیث کا کتنا بیارا اور معصو ماندانداز ہے۔اس کے بعد حضرت دیروی کا معمول سے کی رہا کہ اپنے اورا پنے خاندان کے کیٹر کے گھر میں دارا احلوم کی بمجلی استعمال کرنے کے بیجائے میں میں اپنے دوستوں کے ہاں بھیج دیا کرتے تھے۔ (میرے جھزت میرے شخص وہ)

ھکیمانہ طرزعمل \_\_\_\_\_

حافظ أوراجم صاحب فرمات بين كه

''الیک مرتبہ قاسم العلوم کے طلبہ نے حصرت مفتی محمود صاحب کی عدم موجود گی میں ماہانہ وظفے کے اضافے کا مطالبہ کردیا۔ مدیات یا درے کہ حضرت مفتی صاحبؓ کی موجودگی میں حضرت ہے شرم کے مارے کسی طالب کو کسی مطالبہ کی جزأت نہ ہوتی تھی بلکہ اس کی تو ہت ہی ئهٔ آتی تھی۔اس لئے مطالبات کے جیتے بھی واقعات آپ ویکھیں پایش گے ووسب جھزتٌ کی مدرسین عدم موجودگی ہی ہے جون گے۔ بہرحال طلبہ کے اس مطالبہ کو مدرسا کی انتظامیہ نے مطرت مفتی صاحب کی مدرسہ میں تشریف آ وری پر مطرت کے سامنے ہیں کرویا۔ حصرت نے تمام طلبہ کا دارا کدیث میں اجلاس بادیا اور ان سے مخاطب ہو کر قرمایا کہ آ پ كُمُّ كامطالبه وجود ومبرُكائي كالحاظ ، بالكل جهاب طلبه اوراسا تذوكا بالبي تعلق اليابوتات اجیا کہ باپ اور مینے کا آ اس میں موتا ہے۔ بیٹا باپ سے مطالبہ کرتا سے قوباب ایل جیب میں ہاتھ ڈال کرد کیلئا ہے۔ اگر جیب اس کی اجازت دیتی ہے تو وہ اس کامطالبہ پورا کردیتا ب ورشائ سے عذر کرویٹا ہے اور دوسرے وقت کا وعد و کرتا ہے۔ اب آپ حضرات کے مطالبہ برمین نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کرو یکھا ہے لیتن مرسہ کے فراند میں آواس وقت آ ب كامطالبه يورا كرنے ميں فذرے وقت ہوگی البتداس كے بعد جو كئى بيعذر رفع ہوجائے گا آ ب كامطالبه إورا كرويا جائ كار معنرت مفتى صاحب كى اس مشفقات تقريركون كرطلبه تهایت متاثر : وئے اور موش کیا کہ ہماراا ب کوئی مطالبہ تیں ، آپ جب مناسب سمجھیں اور جیے مناسب ہوو ہے بی فرماویں۔اس کے بعد حضرت نے اساتذو کے اجلاس میں فرمایا کہ وظیفہ بیس اب بی اضافہ کردیا جا تا تکرشیطان انسان کا از لی وشمن ہے وہ عزیز طلبہ کے وہمن

97 121 30000 900000 90000 میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ و یکھاتم نے اساتڈو سے اینامطالبہ توت کے بل ا بوتے پرتشام کرالیا۔ اگریہ بات طلب کے ذہن میں آگئ توان کے مستقبل کو مخد وش کر کے رکھ ہے ۔ چھا وے گی اور ان کیلئے نہایت نقصان وہ ثابت ہوگی۔ للبذا میں عشرہ ڈیڈھ عشرہ کے بعد جب دوسری مرتبه آؤل گاتوان کے وظیفہ ش اضافہ کرد یا جائے گا۔ (ترجمان اسلام می ۳۱۷)

### بچھے ہٹ جائے \_\_\_\_

۱۹۶۲ء کے الکیشن بیر) کا میانی کے بعد ملک میں پہلی بارعام لوگوں نے بھی حضرت مفتی صاحب گانام سنا۔ اس وقت تک جمعیت کے حلقول سے باہر انہیں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ تصور بھی تھی نے تبین دیکھی تھی ۔ تو می اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کیلئے اسلام آباد جائے گئے تو ملتان ریلوے ابٹیشن پر بزی ولیسے صورت حال کا سامنا کرنا پڑا۔ گاڑی میں ان کی سیٹ ریزار دیتھی کیکن جب ساتھیوں کے ہمراہ ڈیے میں داخل ہولے گئے قو ڈیوٹی پر موجود پولیس کے ایک سیای نے یہ کہ کرروک دیا کہ میڈ باتو می اسمبلی کے ممبر مولا نامفتی محمود کے لئے ر ہزروے، آپ بہال نبیس بیٹھ کتے ،کسی دوسرے ڈے کارٹ کریں۔ ساتھیوں نے کسی نہ سمى طرح اندر تھس گران کا سامان تو ڈے میں رکھ دیائیکن سیاہی نے مولا نامفتی محمود کو ڈے میں نے گھنے دیا۔ بار بار بھی کہتا کہ 'میرڈ بیڈ بیڈ بی اسمبلی کے ممبر مولا نامفتی محمود کیلئے ریزرو ہے، فَيَّا بِيالِ لُونَ ثَنِينِ مِيْمِ مَكَانَ أَسَى ووحرے أب مِن عِليهِ عِاشِي وو آپ ويبال فين مِيْف وے گا،سامان بھی آپ کواٹھاٹا پڑے گا ، مجھے ڈانٹ پڑے گی ،آپ بھی ٹائن پر ایٹان ہوں گے ، اس لئے پہلے ہے اپنے کئے کی سیٹ کا بندو بست کرلیں'' اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا ک پیدورمیانے قد اور دہرے جسم کا مالک جس نے سر پررکیٹی رومال لیبیٹ رکھا ہے اور کھدر کے وصلے وصالے لیاس میں بلیوں ہے، قو می اسمبلی کامبر بھی ہوسکتا ہے۔ اس نے سوجا کوئی و پہاتی مولوی ہے جوابی املی پاکسی مغالطے کی وجے اس ڈیل طرف چلاآیا ہے۔ مولا نامفتی محود سیابی کی ڈائٹ ڈیٹ س کر خاصے محظوظ ہوئے۔انہوں نے اپنے ا ساتیوں کومنع کردیا کہ وہ سیابی ہے ان کے متعلق کچھ لاکہیں۔ ساتھی بھی سیابی کا غضب اورغصه و کچه کرول بی دل بین فبس رہے تھے۔سیابی کو دوسری طرف متوجہ یا کر جونبی هضرت مفتى صاحب البيترة بسترة م المات ذيه كي طرف بوصة ميان تيزي سه آ ك بزهد

257020212572502025725725725

## طويل آپريش 🚃\_\_\_

ساؤى جعزرت مولا نامنتي مُدَنِّق مِنْ أن مد صب بقم خراز مين.

الآثمر پید شرورة نشرة ورودا كااسته لما جائز ب كيكن ميل في سويواس سے جتن عَدَّمَ اللهِ سُول فِي هادُ مِن لِهُ

احقر في موجا كدامتيده وتقوي كاليامة مهاس دورت فال خال الأركى كونعيب موتا في

NO DIRECTOR STORY ESSENTE

ہے۔ احقر نے اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محد حسن صیاحب قدس سروگا حوالہ دیا کہ
انہوں نے سن کرائے بغیرا پی پوری کا مگ راان پر سے کٹوا کی تھی۔ان کے بارے بیس سنا ہے
کہ وہ سرجن کو آپریشن کی اجازت و سے کرنے کراللہ بیس مشغول ہوگئے تھے۔اس طرح آپریشن
کا پورا وفت گزر گیا اور وہ اطمینان کے ساتھ اپنے فکر بیس کور ہے۔احقر نے حضرت مولانا
مفتی محود صاحب سے عرض کیا کہ کیا آپ نے بھی بھی المریقافتیار کیا تھا۔ اِس کرفر مالنے
گرفیوں جاتی یہ تو ہروں کی یا تیس ہیں وہ مارا یہ مقام کہاں۔ '' ( ترجمان اسلام نہر ہی 181)

### وزیراعظم ہے کہددو \_\_\_\_

حصرت مفتی محمود صاحب کے بارے میں درج ذیل واقعدان کے ایک شاگرورشید کے سنایا که جب جموصاحب وزیراعظم تضاور حضرت مفتی صاحب قائد حزب اختلاف و دونول ا بن آئم من جنگ جاری تھی۔ ان ونوں وزیراعظم جنونے این ایک مرکزی وزیر جناب فیض الله خان کنڈی مرحوم کوکمشنر ؤیرہ اسامیل خان جناب جہانزیب خان کے جمراہ حضرت مفتی صاحب کے گاؤں عمدالخلیل جیجا۔ دونوں نے عبدالخلیل پیچے کر حطرت مفتی صاحب ہے ملاقات کی اور ساتھے ہی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کی مالی عدد کے نام پر کروڑ واں رویے کی آخر کی ۔ معترت مفتی صاحبؓ نے بیا آفرمحکرا وی ۔ وزیر موسوف فیفن اللہ خال کنڈی نے جب چیک پہ کہ کر پیش کیا کہ ججھے وزیراعظم بھٹوکا تلم ہے آپ خوداس میں جنتی رقم ورث کرنا جا ہیں درج کرویں۔ ہم ادائیگی کرویں گے۔ حضرت مفتی صاحب کے تیور بدل گئے اور کہافیض اللہ خان اِتم میرےمہمان ہو،میرے میزوی ہو( فیض اللہ خان گل امام کے رہنے والے تھے ،گل ا مام اورعمبرالخلیل میں صرف چندگلومیٹر کا قاصلہ ہے ) تم مجھے خوب پہچانتے ہو۔ سیکمشنرصا حب شاید مجھے نہ جانتے ہوں ہم ہارے گئے بہت افسوں کی بات ہے کہ میرے یاس گندگی کے نُوكرے اشاكر لے آئے ہو لِمجی جمونا نوكرا آ گے كرتے ہو بھی برا اقیض اللہ خان! گندگی ق گندگی ہوتی ہے، چیوٹی ہو یابزی۔اے اٹھا لواور وزیراعظم جنٹو سے کہہ دو ہم لوگ اس جماعت بالعلق رکھتے ہیں جن کے سامنے دنیا جمیں حقیر و ولیل چیز کوئی اہمیت خیس رکھتی ۔ (سوار خو قائد ملت۱۱۲)

المام للفوليات جمل حضرت والمائية التركنگون رهمة الله عليه جارش بهتا بوسته اور مرض ال قدرة بادواكه كال اكب مال على نفارسنة ويجاند يمود الديم موش اودا شاء معالي مين طويب خد صرف موشك كونذا بنا ويادرتمام اشياه عند برزيز ترا دنها تحال چنا في مشرت خداس حوالي بدت محك موقف بي براكن قراي اورسواتر بياد حال سوك كي والي او موهك كي مدفي يا موقات كي مجوزي تفاول فر مائي ناجي آن است رائمي تحميز انترا شدها يست كي مدوي مصورت يعاتى نه ودري چيز كي خواجش كي اورنداس ايك فيم سك تحالت سي تي بركني الاست قصد الا معوني بي تراب كي استقامت ويشتي اورنداس ايك عم سك تحالت سي تي بركني الاست قصد الا قيات جواجرات كايت كي استقامت ويشتي اورنداق بياك الرجم عائي مهم خائي جم مائل و اين المائية المائية المائية

سر رہے پیدس اپ میں میں استقدال وقو کی گیا گراہ مت معنویہ کے ماتھ رفیع میں استقدال وقو کی گیا گیا۔ گیا اللہ تصدیحی آیا جس میں استقدال وقو کی گیا گراہ مت معنویہ کے ماتھ رفیعین کے زماندگی کی استفاد کا میں گیا انداز کے شبقین اوران ورجہ پابلہ بھر کیے کئے تی تھیں یا تھین کے کی تقریبی شفند میں کیوں شد کھی مشاخی رہوں نماز کے وقت فورا کر آتے تا اور مجدیدی آگر اکثر با تھا است نماز پڑھے تھے تھے تو الوالے آپ اوراند سے موسم میں شن میں مضمون کیا تھے کے کر گئر فرو روزا وی تی سے رکھنا واست تو آئی و

کے رق پاؤل میں الجھی اور حضرت مولانا وهم ہے کئویں میں گرکھے۔ کار میں کار میں کار میں الباد ہوگا ہے۔

کنویں کے من کے اوپرے گہرے کنویں بل گرنے کا وحیان کیجے اور فق تعالیٰ کی حفاظت و تکہبانی کو دیکھے کہ اس پوسٹ تانی کا بال بھی بیکا نہ ہوا کیونکہ آپ کنویں ہیں جس وقت گرے میں پانی نے اپنی کو دیکھیا کرآپ کو لیااور آ ہنہ ہے جکولاء سے کرنیپ کی اس جز پر شما دیا تھا جو نہ میں تھی اور شطح پر انجری ہوئی تھی ہے

حضرت کے ہامول ٹرکشفتے صاحب کا یہ بنان ہے کہ چونک ڈول کی ری آ ب کے ساتھ ہی تنویں میں کئے تھی اس لئے قدرت نے وُول کوالٹا کر کے اس پڑآ ہے کو بٹھا دیا اورآ ہے آ رام ے اس طرح تیزئے رہے بھس طرح کسی جیوٹی ہے ڈونگی کے ملائم گدے برگوئی شخص پیٹے کر یانی کی میر کرے بہر حال اختلاف روایت جارے اصل مطلب کیلئے معزمین ہے کیونکہ تتجہ ہرووصورت میں یہ ہے کہ تق اتعالیٰ شائعا نے فقد رقی حفاظت کے گہوارہ میں آپ کو مبلہ دی اور ظاہری اسباب کے توسط کے بغیر آپ کے بدن پر مطلق آئی ندآنے وی جس وقت آپ کے گرنے کی آ واز اور دھا کہ ہوا تو مغرب کی ایک رکعت ہو چکی تھی تمازیوں کو دورگعت کو پورا كرنا دشوار بوكيا آخر سلام بيمير كرلوك كنوين كى جانب اليكاور حفزت كى دادى صاحب ك بھائی سیدفیض علی صاحب نے کہا گیا گیا گیا گئے والااتو رشیدا حدمعلوم ہوتا ہے۔ "تماز کے احد کنویں کی من پر ایک بھیٹر لگ گئی اور مجمع ہو گیا لیکن سب ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے اور یریشان حال ہکا اِکا گھڑے کنویں میں جھا نگ رہے تھے کہ اندرے آ واز آئی'' گھبراؤنمیں میں بہت آرام سے میشا ہول مخرض بیڑیا ڈال کرجس وقت آپ کو باہر نکالا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ یاؤں کی چیوٹی انگل میں خنیف ی خراش کے علاوہ کئی حصہ بدن پر مطلق چوٹ نہیں آئی۔اس قعہ ے استقامت واستقلال اور مصیبت نے تھیرا نا اور اطمینان ہے بیضار ہنا ﴾ جماعت كختم مون اور ثمازيول كرسلام بيجيرن كالمنظرر مِنا كشايش وفرج من الله كا کلمنہ شکایت زبان برندآئے وغیرہ وغیرہ امورآ فآب روشن کی طرح ظاہر بورہ ہیں جن کا علیحد وعلیحدہ بایا جانا تبھی مستقل خوش متنی پر وال ہے یہ بیں معنی ہونہار بروے کے میلنے میلنے

# حرام کےایک لقمے کا نتیجہ \_\_\_\_

استاذی حضرت مولانا مفتی حمرتی عثانی زید بوجهم فرماتے ہیں کہ دارالعلوم و یوبند کے صدر مدّ دس اور حضرت تفافوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت مولانا محمد یعتوب صاحب نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ایک شخص کی دعوت براس کے گھر کھانا کھائے چیا گیا، ابھی صرف ایک لغمہ ان کھائے کہ دیا صاب ہوگیا کہ کھائے میں بالا کے گھر کھانا کھائے چیا گیا، ابھی صرف ایک لغمہ ان کھائے تھا کہ میا اصاب ہوگیا کہ کھائے میں بالا کہ اللہ مال کی آ عدتی تبییں سے مشاید بیطان کی آ عدتی تبییں محمول ہوا کہ واقعة حلال کی آ عدتی تبییں کہ ایک میں بالا میا تبییں کے باوجود دو مہینے تک اس حرام لفتے کی ظلمت کہ میں موقی رہی اورد و ماہتے کی اور دو ماہتے کی اور دو ماہتے کی اور اورد و ماہتے کی اس حرام لفتے کی ظلمت کی اور اورد و ماہتے کی دوں کو جیلی اور اورد و ماہتے ہیں، اور اورد و اورد ور

### خدا کی قدرت کا تماشا ــــــــــ

فیروز پوریش مرزائیوں کے ساتھ ایک مناظرہ طے پایا اور عام مسلمانوں نے جوئن مناظرہ سے ناوافف تھے۔ مرزائیوں کے ساتھ بعض الدی شرائظ پرمناظرہ طے کرلیا جو سلمان مناظرہ ہے گئے خاصی پریشان کن جو تکی تھیں۔ دارالعلوم داو بند کے اس وقت کے صدر جشم حضرت مولانا حبیب الرحمٰن رقمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید مرتفی مسن جائرہ کی تحقیق مولانا سید مرتفی مسن جائد بودی، حضرت مولانا سید محمد بدرعالم میرشی احضرت مولانا محمد مرتفی صاحب، حضرت مولانا محمد مولانا سید محمد بدرعالم میرشی احضرت مولانا بود پہنچے تو مرزائیوں کی شرائیوں کے مامور ہے دیا تو ان شرائیوں ہے میں مانی شرائیوں میں مانی شرائیوں میں میں مانی شرائیوں ہے کہ یا تو ان شرائیوں ہے میں مانی شرائیوں میں ان ان شرائیوں ہے کہ یا تو ان شرائیوں تھے دیا ہو ان ان شرائیوں تھے دیا ہو ان میں مورت مسلمانوں قیروز پور کیا جائے یا پھر ان کارکرو یا جائے۔ پہلی صورت مسلمانوں قیروز پور کیا جائے گا باعث

ہاری تو زندگی ضا کع ہوگئی \_\_\_\_

حضرت مولانا سيدانورشاه صاحب رهمة الله كي زندگي كا اہم ترين مقصد تعظافتم

نبوت تعا-آب كمثا گرورشيد حضرت مولا نامنتي كدشنج صاحب فرماتے بيل كه ايك و فعد

آپ قاويان نظريف لے گئے ۔ مسجد ميں مغوم بيٹنے سے درو دل كے ساتھ آ و بحرى اور

فرمايا شفخ ہمارى اورزندگى ضائع ہوگئے۔ قيامت كے دان خاتم النيسين سلى الله عليه وسلم كوكيا

مند دكھا تيں ہے مش صاحب فرماتے بيں ، بيں نے موض كيا حضرت و نيا كا كوئى كورنبيں

جہاں آپ كے شاگر و نہ ہول ۔ و نيا آپ كے ملم ہے ہير ہور ہى ہے ۔ بين وشام بخارى مسلم

كامبق پر حالتے بيں بيشار آپ نے كتا بين تصنيف فرمائی بيں۔ اب بھی آپ فرما تيں کہ مارى

خارى زندگى شام وجو و در تي خرب احناف بيان كرتے رہے حالا تك امام شافعى رہمة الله بھی جن پر

بيں ۔ مسئلہ فاتح خاف الامام كو جھيڑ ہے ركھا حالا تك ان ہے كہيں زياد و عقيد وقتم نبوت كے تيں۔ مسئلہ فاتح خاف الامام كو جھيڑ ہے ركھا حالا تك ان ہے كہيں زياد و عقيد وقتم نبوت كے تيں۔ مسئلہ فاتح خاف الامام كو جھيڑ ہے ركھا حالاتك ان ہے كہيں زياد و عقيد وقتم نبوت كے تيں۔ مسئلہ فاتح خاف الامام كو جھيڑ ہے ركھا حالاتك ان ہے كہيں زياد و عقيد وقتم نبوت ك

72 DE 16 72 DE 16 72 DE 16

- Consideration Statement - St

### حمیت اسلامی کا حیرت انگیز واقعہ \_\_\_\_\_

حضرت مولانا مفتى محمود صاحب جب مراد آبادے فارغ التحصيل بوكر وطن واپس تشریف لائے تو کم از کم دوسال فارغ رہے۔ان کی فراغت کے زمانے میں گھر کے مالی حالات بہت ہریٹان کن تھے۔ ان کے بڑے جمائی بیار تھے اورافی خانہ پراکش فاتے گزرتے تھے۔ معزت منتی صاحب اس حالت ہے بخت دل گرفتہ اور پریشان نتے۔ وہ اپنے گھر والوں برگزر نے والے فاتے جمین ویکھ سکتے شے اور تذریس کیلئے کسی موزول جگہ کے متناثی تھے۔اخبی دنوں کی ہات ہے کہ ان کے ہاس مرز انیوں کے قاویان سے آ وکی کیٹیجاور ڈ مروا ماقبل خان کے چند پڑے لوگوں ہے۔خارش کروائی کہ ہم ایک بہت بڑا دیتی مدرسہ بنا بچکے جیں واس میں ایک معقولی لیعنی منطق وفل فیریز حالے والے استاد کی شرورت ہے۔ انہیں شاید مراد آباد وفیرہ ہے مفتی صاحب کے معقولی ہوئے کاعلم ہو چکا تھا ای لئے ودان کے یاس آئے تھے انہوں نے حضرت منتی صاحب کوسورہ نے ماہانہ تخواد دیے کی پیشیش کی جو اس وقت کے حماب سے بہت زیادہ تخواہ تھی اور بہت کم اوگ انٹی تخواہ یائے تھے تعر حضرت منتی صاحب نے اپنی اوراپنے اہل خانہ کی انتہائی عربت کے باوجوداس پیشینش کو تحکرا دیا۔ ں نے فرماما کہ اس پیشکش کو قبول کرنے کا مطلب میہ ہوگا کہ میں مسلمانوں کے متالج میں مرزائیوں کو معقولی بناؤں ۔ چنم مخلص اور جدر داوگوں اور دوستوں نے سمجھایا کہ ملازمت تو فيرمسلمون كي بھي ورست بوآپ نے چيے لينے ہيں اور تعليم ديني ب أسي مسلمان كوتو مرزانی نبیس بنانا ، پھرآ پ کی بجبوری بھی ہے کہ آ پ اس ملازمت کو قبول کر لیں تکر حصرت مفتی صاحبًا أفارير شريح ربية قركاروه ما يوكر على تكفيه

پھھ عرصہ کے بعد مدرسہ معین الاسلام میسیٰ خیل شکع میا نوالی میں پندرہ روپ ماہوار خواہ پر بغرض مذر کیس ان کی تقرری ہوئی۔ تقریباً تمین سال تک حضرت مفتق صاحب بیماں پڑھاتے رہے۔ ای دوران ان کی شہرت قدر کیں دوردور تک چیلتی چلی گی اوردوردور عطلباءان کے پاس آنے گااور بہت ہی قلیل عرصے میں آپ کا بیقدر کی سخراوی ممال کو پہنچا اور ماتان کے سب سے بڑے دین تقلیمی ادارے قاسم العلوم میں صدرمدوری، شخ الحدیث اور مفتی کے منصب و مندکورون بخشاہ وا قاسم العلوم کے اہتمام پراختیام پذریہ وا۔

#### بلامعاوضه خدمات

وارالعلوم کی تنام خدمات کا حضرت مفتی محد شفیع صاحب نے ابتدائی چارسال تک تو کوئی معاون لیا تی نہیں ۔ چر جب بورڈ آف تعلیمات اسلام کی رکنیت ختم ہوگئی۔ کوئی و رابید معاش نہ تھا، اور وارالعلوم کی خدمات شب و روز کا مشغلہ بنی ہوئی تھیں تو جمادی الاوّل ۲ مالا ھے ۲ روئمبر ۱۹۵۲ء ہے مجلس منظر کی ورخواست پر پانچ سوروپ مشاہرہ لینا منظور فر مالیا تکر شعبان ۲۵ اھے ہا ہی مشاہرہ میں او خود کی کر کے صرف تمین سوروپ ماہوار باتی رکھ، جس کا اکثر حصد وارالعلوم ہی کی ضروریات ٹیلیفون، آبد ورفت اور مہما نداری میں فرج وجواتا تھا، ٹیر ۲۵ کا دورفت اور مہما نداری میں فرج ہو جواتا تھا، ٹیر ۲۵ کا دھت یہ تین سوروپ لینا مجی ترک فرمادیا۔

اس عرصہ میں جتنی رقم دارالعلوم ہے بطور مشاہرہ وصول کی تھی حضرت مفتی صاحب کی خواہش تھی کہ اس کو بتدریج واپس فریا دیں، چنا نچے متخرق اوقات میں مختلف عنوانات ہے تقریباً ساڑھے بیالیس ہزارروپ دارالعلوم میں داخل فریائے۔ (مآ ٹر مفتی اعظم پاکستان حس ۱۱)

### علم کی نہ بجھنےوالی بیاس\_\_\_\_

ایک روز میجی بخاری کے درس میں کی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے حضرت مولانا محداؤر شاہ صاحبؓ نے فتح القدیر کی ایک لیمی عبارت اس طرح زبانی پڑھی جیسے کتاب و کیو کر پڑھ رہے ہوں۔ جب عبارت ختم ہوئی تو طلبا وحضرت ؓ کو تک رہے تھے۔طلبا ،کو متحیر و یکھا تو حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:

جالجین کیا ہے جھتے ہوکہ اس عبارت کا رات مطالعہ کرے آیا ہوں؟ واقعہ یہ ب کہ آئ سے کی سال پہلے (غالبًا) ٹو مک کے کتب خانے میں فتح القدیر کا ہاستیعاب مطالعہ کیا تھا۔ یہ عبارت اس وقت کی یاد ہے۔

الیک مرتبہ حضرت شاہ صاحبٌ بیار تھے اور علالت طول بکڑ گئ تھی۔ ایک می بخبر کے ایک وقت بیا فواہ مشہور ہوگئ کہ حضرت صاحبؓ کا وصال ہو گیا۔ خدام پر بنگل ی گر گئی اور نماز کجر کے فورا ابعد ہم سب حضرت صاحبؓ کے مکان کی طرف لیکے۔ حضرت علامہ شبیرا حمد عثانی ؓ بھی

اخوارے ہیں ووہم خدام کیلئے نا قابل برداشت ہے۔'' والد صاحبؒ فرہاتے ہیں کہ اس کے جواب میں پچھ دیر تک تو حضرت شاہ صاحبؒ انتہائی معصومیت اور بے چارگی کے انداز میں مولا ناشیراختہ کی طرف دیکھتے رہے پھر فرہایا۔ جمائی ٹھیک کہتے ہو،لیکن ووکتاب بھی توایک روگ ہے اس روگ کا کیا کروں؟ (اکابرد یو بندکیا تھے؟مہم))

#### تلاوت ہوتوالیی .....

ا کیک مرجبہ حضرت شاہ بٹی کلی گڑوہ کے کئی جلے میں آخر پر کرنے تشریف لے گئے ، کا کج کے طلبہ نے تقریر بننے سے انکار کرویا ، ابیا ہنگامہ بپا کیا کہ تقریر کرنا محال ہوگیا شاہ بٹی نے دیکھا کہ بچے برافر وختہ جِس کوئی اور فیصحت کارگرفیمیں ہوتی تو فر ہایا۔

'''اچھا پیٹا قر آن مجید کا ایک رکوع پڑھودیتا ہوں اور جلتے تبہارے احترام میں فتم کرنے کا اعلان کرتا ہوں ۔''

طلبہ خاموش بیٹے گے، شاو بی نے نہایت واسوزی ہے محور کن آ واز میں قر آ ن مجید پڑھنا شروع کرویا پیٹم وگوش اور درود بوار جموم گئے۔ نااوت فتم ہوئی تو فرمایا ''میٹا کیا خیال ہے اس کا ترجمہ بھی کرون ۔'' آ واڑ آئی ضرور ترجمہ بھی کرد پیجے ۔ اب ترجمہ شروع ہوا۔ پھر ۵۵ (در سے در سے سے ۱۳۵۷ ( جو میں ۱۳۵۷ کی ۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۷ (۱۳۵۰ (۱۳۵۰ (۱۳۵۰ (۱۳۵۰ (۱۳۵۰ (۱۳۵۰ (۱۳۵ ترجمه کی تفسیر واتشر سی کا سلسله دراز جو تا چلا گیا بیهان تنگ که مینی وکنی ، شاه جی نے تقر برختم کی

طلبہ نے شور بچایا: شاہ تی خدا کیلئے کچھاہ ربیان سیجئے۔شاہ بی نے فرمایا:'' بیٹا پھر مبھی آؤنگا تو تقریر سناؤں گا۔''('' چٹان'' سالنامہ ص۲۲)

### ہاری سفارش توالی ہے \_\_\_\_\_

ایک مرتبه ایک عقیرت مند حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا وہ لہیں ملازمت کا امیدوار تھا اس نے اپنی آید کا مقصد عرض کیا اور ایک آفیسر کے نام مفارشی مگتو کی خواہش ظاہر کی حضرت شاہ صاحب نے جواباار شادفر مایا:'' بھائی! میں تو ٹو کر مان چیزائے والا پیر ہوں اگر ملازمت کیلئے کمی سفارشی کی ضرورت ہوتو تھی جادہ نشین پاکسی بڑے یا کی مخدوم لیڈر کے پائی جاؤ۔ ہماری آشنا نوازی کابیدعالم ہے کہ اگر آ ہے کہیں ملازم بول اورآب كاعلى آ ضركو علوم بوجائ كه ميعطا ، الله شاه كالطنے والا بيتو فوراً آب ير كوئي أفت أوك يز كاادرآب ملازمت بسبكدوش بوكر كحريس أرام ب بيني بول گے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا بھامجا فوج میں تجرتی ہو کیا میں اس کی والدہ ہے ملئے کیا جو میری چھوپیکی زاد بھن تھی وہ اسے بیٹے کے فعم میں رور بی تھی میں نے اس سے کہا و کید بھن اگر تیرا بیٹا بیٹنے کے اندروالیں آ جائے تو میرا کیا انعام؟ کچھانعام طے یا گیا تیں نے ای روز اس گوا بک محطالکھا ( وواس وقت برگال کی کئی چھا وُنی میں تھا ) شاو تی نے تج ریز رمایا : مزیر م آ پ ا کیا برای مناسب جگہ پہلیج گئے ہیں اپنے کام کی رفتارے مطلع کرتے رہناوغیرہ وغیرہ و نبح شاہ بی نے دستخط کئے ' سید مطاء اللہ شاہ بیتاری' ' خط سنر جو کراس اینٹ کے انگریز کرکل کو ملا اس ئے فورا میرے جما مجے کو بلایا اور ہو تھا کون ہے عطاء اللہ شاد بخاری اس نے بتایا تو کرتل نے اسے واپس جائے جیں ویا بلکہ اس کا سامان وغیرہ منگوا کرفورا ہی جھاؤ فی ہے باہرتکل جائے گا للم وے دیاس کے بعد خارثی مکتوب لینے والے ہے فرمایا جائی ہمارانا متواس کام کیلئے ہے اکہ اگر کہیں ملازم ہوجاؤ تو پھر میری خدمت حاضر ہے

اے ہم نضال! آتھم از من بگر پزیدت ہر ممن کد شود ہمراہ یا دھمن خولش

(شاہ بی کے علمی وَلقر بری جواہر یارے س ۲۰۹)

### مبارک ہو \_\_\_\_\_

ھفرت مفتی تھ شفتی رحمة اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ تقریباً ۱۳۵۵ ہوکا واقعہ ہے کہ وارا العلوم و یو بندگ چندا کا برجن میں سید کی واستاذ کی حضرت مولانا سیدا صفر حسین صاحب کا وفا لیقین سے یاد ہے، اور بھن ووسرے حضرات بھی منتھ ان کا نام یادئیں، احقر بطور خادم ساتھ تھا۔ یعنی مہمات امور میں مشورہ کے لئے تھارہ جون حاضر ہوئے۔

حضرت قدس مرہ نے میں گواشراق کے بعد کا دقت مقرر کیا۔ اور حاضرین خانقاء ملا دکو مجی شریک مشور دفر مایا جن کے اسامہ اوٹیس۔

مقررہ وقت پر حضرت فقر تن سرہ دونش کے کنارے پراپے مصلے پر تشریف فرما تھے۔

اللہ دوسرے حضرات کیلئے سامنے ایک چٹائی ڈال دی تھی بھی وضو و فیرہ بٹس کی دریر گل۔ جب

اس جھزات کے تقع دولے کے بعد میں پہنچا تو سامنے گل چٹائی جس پر سے حضرات علاء تھے

اس پر جگہ نہ تھی بھی دیکھ کر حضرت نے اپنے پاس مصلے پر بادیا۔ بٹس نے بعجہ اوب کے

معذرت جات کہ بہیں چٹائی کے قریب بیٹھ جاؤل گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیس اتم بہیں

از جاؤا اور گھراؤ نہیں ، آیک قصہ ساؤل گا۔ احتر نے تعییل حکم کی۔ پھر حضرت نے عالمکیز اور

ارادا شکوہ کا قصہ سایا جس بیس ایک برزرگ نے دونوں شیرادوں گو اپنے پاس تخت پر بادیا

ادارا شکوہ کے عذر کیا، مگر عالمکیر نے قبیل کی۔ اور تخت پر بیٹھ کے تو ان برزرگ نے فرمایا کہ

ادارا شکوہ نے عذر کیا، مگر عالمکیر نے قبیل کی۔ اور تخت پر بیٹھ کے تو ان برزرگ نے فرمایا کہ

ادارا شکوہ نے دینا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی عالمگیر بی کو تخت دینا چاہتے ہیں۔ پھرالیا کہ

اتی دافتہ دوا۔

مید واقعد من کرسب جعفرات خصوصاً حضرت میال صاحب مولا ناسید اصغرصاحب " نے محصفر مایا که فال نیک مبادک ، و ۔ ( اکا بردیو بند کیا تھے، س ۳۹ )

## اپنے صافے سے صفائی کردی \_\_\_\_

نخھا خادم \_\_\_\_\_

لبنتي نظام الدين اولياء مين مهمانون کي کثرت رائتي تقي، حضرت مولانا محد الياس صاحب بيشرمهانون تي كراتي كانا تاول فرمات تقد مولانا تحد يوسف كي عمر الساا سال کی ہوگی۔ حضرت مولا نامحمدالیاس صاحب نے مہمانوں کو ناشتہ کرانے ، کھانا کھلانے اور اس تم کی دوسری خدمتیں اس کم عمری میں مولا نامجمہ پوسٹ کے سیر دکر دی تھیں ۔مولا ناروزانہ اندرے کھانالاتے اور فارغ ہونے کے بعد برتن لے جاتے۔ مدرسہ کاشف العلوم بستی نظام الدين ميں مرجنے والے طلباء کے وظائف اور کھاتے پینے کا کوئی خاص انتظام نہ تھا طلبہ کی ٹولیاں باری باری سار سے طلبا و کا گھانا ایکا تھی اورای سلسلہ کے سارے چھوٹے بڑے کام خوو ای کرتیں \_مولانا محد بوسف ان کاموں میں بھی شریک رہتے ، ان کے ساتھ آنا گوندھے ، مصالحہ ہے اور جنگل سے جلانے کیلئے جھاڑ جھنگار تھییٹ کرلائے ۔ایک بارآ گ جلانے کی مُّ باری موا تا کی تھی جنگل ہے کریل تازی لاکر آ اے جلانے لگے۔ کیونکہ کریل تازی اور آلیا تھی اس کئے وہ جل شکلی اور دھوال جی دھوال ہونے لگا مولانا برابر چھو تکتے رہے اور بردی مشقت اللهائي تجو مَكنة بهو مَكنة تحل كم حضرت مولانا محدالياس صاحب وور ، وكم يورب تھے۔ کچے دیرانظار کیا پھرتشریف لے گئے اور کاغذ کا آیک مکز اکثریوں میں رکھ کر دیا سلا کی ہے آ گ دی جس سے وولکٹریال جلتولکیس فیرفر مایا ہرگام عیضے سے آتا ہے۔ (بروں کا بھین، حر ، 119)

شخے تعلق \_\_\_\_

حضرت شُنْ البندقدين مروكى دفات كے بعد حضرت والد (منتی محد شنع عثانی) صاحب رحمة الله عليه حضرت تفافو كى فقدين مروك بيبت جوئے اوراً پ كومفرت كليم الامت ً ہے 2000ء کے دعت کے 2000 2000ء 2000ء 2000ء 2000 2000ء جمس فقد رمحیت وعقبیدت تھی اور جنتنا استفادہ آپ نے حضرت سے کیا اس کو الفاظ میں بیان کرناممکن نہیں ۔ حضرت تھانو کی کا اسم گرائی آتے ہی حضرت والد صاحب پر جو مجیب والہیت

ر ما سرت میں۔ سرت کا واقع ہے اور ہے اور سرت واقعہ کا جب ہورہ ہے۔ چھا طاری ہوجاتی کھی دوانی مثال آپ ہی تھی۔

) وجان کاوور پی سمال کی استاد حضرت مولانا اکم علی صاحب رحمة الله علیه حضرت

والدصاحب کی وفات کے بعدایک مرتبہ تشریف لاے تواحشرے فر ہایا کہ' آئی میں خاص طور پرتسہیں ایک بات بتائے آیا ہوں تا کہتم بھی حضرے مفتی صاحب کی سوائ مرتب کرونو اس کا جزبنا سکو، اور وہ بات میہ ہے کہ مجھے بحمداللہ حضرتِ تصانوی کی مجلس میں بکیثرت حاضر

ہونے کا شرف ملا۔ وہال حفرت کی بہت سے خلفاء کو بھی دیکھا لیکن اپنے گئے کے ساتھ والہین کا بوتعلق میں نے حضرت مفتی توشقیع صاحب میں دیکھا، دو حضرت مجد وب صاحب

کے سواکسی اور میں نظر نہیں آیا۔ احتر سولاناً کی اس بات پر چوڈ کااور عوض کیا کہ اب تک تواحقر کے ذہن میں بدتا شر تھا کہ والہیت کا بیانداز حضرت کے خلفاء میں حضرت مجذوب کے علاوہ،

حضرت مولا نامفتی ٹیرھس صاحبؓ میں سب نے زیادہ تھا۔اس پرمولا ناا کیرملی صاحبؓ نے فرمایا کہ'' میں جو پکھ کوش کررہا ہوں وہ اپنے مشاہدے کی بناپر پورے وثو تی کے ساتھ عرض آتے ہیں جو سیکھ کی سے مرمقہ میں آتے ہیں جو اس میں سفور

کرر ہاہوں ،ادراگر مبالغہ آمیزی مقصود ہوتی تو میں جھڑت مجذ دب صاحب کا استثناء نہ کرتا۔ اس کے بعد مولا ٹانے نقل اتار کر بتایا کہ حضرت مفتی صاحب محضرت تصانوی کی مجلس

اً میں کس طرح بیٹیتے تھے ،اور فر مایا کہ هفرت کے بیان کے دوران هفرت مفتی صاحب مسلسل حضرت کو تکتے رہتے تھے اور ان کی ادا ادا ہے مشاہرہ ہوتا تھا کہ دو اس وقت دنیا وما فیہا ہے بے خبر جیں ۔ اور جب حضرت کوئی خاص بات ارشاد فر ماتے تو بعض اوقات بے خود کی کے عالم میں ابنی جگدے انچیل اٹھتے تھے۔ (اکا برد یو بند کیا تھے ہیں ۲۹)

#### 

ضلع گوجرا او الدے مگھوٹا می قصبہ کے مشرقی جانب جا میل کے فاصلے پر قصبہ جاال اس نومسلم شیخ حبیب اللہ رہتے تھے جونہا ہے متن اور دیندار محص سلسلہ عالیہ چشتیہ سے نسلاک تھے۔ ان کی بیوی پیدائش مسلمان اور ذاکر شاخل تھی پر ہیزگا رتھیں۔ یا دالی اور عماوت گزاری میں دونوں میاں بیوی اکثر مشغول رہتے۔ ایک روزش حبیب اللہ تلاوت کام پاک فرمارہ ACCUMICANA SOMEONIA E SULTINA

تھے جب تیسرے پارے کے بار ہویں رکوع کی اس آیت جس میں هنزت مریم ملیماالسلام کی والدہ ما جدہ اپنے پیٹ کی اولا دکواللہ کی راہ میں تذرکرتی میں پر پہنچے قو اس و عاہے بہت متاثر ہوئے اورا کیے جیب می کیفیت ہے سرشار ہو کر بیوی ہے ذکر کیا اور ود توں میاں یوی نے ایک وجدائی رفت قلب کے ساتھ در بارالہی میں باتھ پھیلا دیئے اور پیدعا کی ''ا پروردگار! اے جمران کی بیوی کی بیار سننے والے آتا۔ اے موی کو فرجون سے نجات بخشے والے مولی ، اے رب مجر و کھیا ہم بھی اپنے بچے کو تیرے لئے وقف کرتے ہیں تو اے قول فریا۔

چنائجے اجابت الہی نے اس پر خلوص دعا کا استقبال کیا ۱۸۸۱ء مطابق ۱۳۰۴ھ کے مقدس مہینے باہ رمضان میں جبد مسلسل عمل جیم کے خوگر مفسر قر آن حضرت مولانا احمد ملی لا بھوری کو پیدا فر ما کر مسلسل دینی کام لے کر ۱۳۱۸ھ کے ای مقدس مہینے ماہ رمضان میں مطابق ۲۲ رفروری ۱۹۱۹ء میں والیس بلالیا۔ (حضرت لا بوری کے جرت انگیز واقعات صحاف)

#### همت ِمردال

المجازات و سند الله المجاز المجاز المجاز المجازات المجاز

اس کے بعداس پورے علاقے میں قاویا نیت کے خلاف تھلم کھلا فیضاصاف ہوئی۔ (سواخ حیات حضرت بزاروی میں ۹۱)

حضرے مفتی محرشفیع عثانی صاحب نے حربین شریقین کا ۱۳۹۵ء بیل آخری سفر کیا زندگی کے آخری رمضان میں تمام بچوں کواوران کی اولا و کو طاف عاوت بیا صرارا پیٹے پاک بلوایا سب ساما کا تیل کیس کو یا اب و نیا ہے رفستی کی کمس تیاریاں فرماد ہے تھے رمضان کے آ خربیں مولوی محمود اگرف سلمہ مولا نامحہ زکی مرحوم کے بڑے صاحبزاوے جوائی وقت اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کرا پی نہ آ سکے تھے آئیس فون پر کہا کہ تم مید کے فوراً ابعد کرا چی کے لئے روانہ ہوجاؤ چیا مجدوہ والا تا خبر عید کے فوراً بعد کرا پی پیچی گے اور والدصاحب رحمۃ التدعلیہ کی ضدمت میں وقت گزار نے گے انڈر تعالیٰ نے آئیس آخری دفول میں آخری و

زنرگی کی آخری میدین اپنے سب بچوں کو حب سابق بلوایا اس مید پرسپ کو ۳۰ روپے میدی کے تقسیم قرمائے۔اس کے بعدآ خری ومیت ارشاد فرمائی۔ جونماز کے اہتمام اور شرعی پردے کی یابندی مے معلق تھی۔

۔ ارشوال ۱۳۹۹ء حضرت مشتی صاحبؓ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ بیددن یوں تو بطاہر نسب معمول طلوع ہوائیکن بیدون اپنی آغوش میں کتنی قیامتیں اور کتنے ہنگاہے لیے کر طلوع معمد معمود معم

TANKE SOME STANKE STANKE بور ہاتھا کےمعلوم تھا گیآ ن کا آفتاب غروب ہوتے وقت اپنے ساتھ جہاں علم وعمل کے اس ا آفاب کوبھی ساتھ لے جائے گا۔ • ارشوال گوحسب معمول نماز فجراوا فر ما کی اور ذکر میں مشغول ہو گئے ۔ پھر حسب معمول ناشتہ سے قارغ ہوئے۔اصلاح واسترشاد کی مجلس میں ایک صاحب کے سوال کے جواب ين كاني طويل تقرير مائي -اى كے بعد دوسرے چھوٹے چھوٹے كام بھى نشاتے رہے۔ تقریباً سواایک بجے زندگی کے آخری فتوی بر جواب کلحوا کر دستخط فرمائے جو سجد میں گمشد داشاء کے اعلان کے متعلق تھا۔ ظهر کی نمازے قبل ملحقہ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ دالیں آئے تو چیرے پر تکلیف اور تکان کے اثرات تھے۔ برادرزادہ مولوی محمود اشرف سلمہ کمرے میں موجود تھے حضرت مفتی صاحب نڈ حال ہے ہوکر جاریا کی کے گنارے بی لیٹ گئے ۔ سنے کے درو کی دوا استعال فرما گی۔ عزیز مجمودا شرف سلمہ' اپنی تد ابیر گرتے رہے۔ جب تکلیف زیاد و ہو کی تو فرمایا مولوی محدر <sup>ف</sup>نع کو باالو چنانچه مولوی محمود اشرف نے انہیں اطلاع کی ۔ حضرت کے برائے معالج وْاكْتُرْسِيداللم صاحب ماہرامراض قلب كوفورا فون كيا كيا۔ وْاكْتُرْصاحب كوبلوانے كيليَّ گاڑی بھیج دی گئی۔اس دوران عزیزم مفتی محمد فیع عثانی صاحب سے فر مایا" احتیاطاً ایک مہینے کی نماز دل کا فدریہ دے دیتا۔" ظہر کی نماز پڑھنے کے بارے مولاناتقی عثانی ہے عرض کیا يُجُمُّ ابھی چونکہ وفت باتی تھا اس لئے بعد میں پڑھ لینے کا مشورہ ویا گیا۔کسی قریبی واکٹر ہے » تقهيو وُان كا أَكِيشُن لِكُوا يا كيا\_ جس كا اثر عام طور بر ٢٨ تحيير بينا ہے \_ آج يوں معلوم بيونا نظا که آنجکشن کی د وائی ان کی مضبوط قوت ارا دی کے سامنے بتھیارڈ ال چکی تھی۔ وجیشا پدیتھی کہ عصر کی اذان ہوچکی تھی اورا بھی ظہر کی نماز پڑھنا بھی باتی تھانے ہر گی تیم کر کے بمشکل پڑھ لی۔ عمر کا وقت بھی چونگہ ہو چکا تھا اس لئے عصر کی نماز بھی اوا فر مائی اور پھر نڈھال ہوگئے۔ نماز عفر حفزت مفتی صاحب کی زندگی کی آخری نماز تھی ۔ تقریباً شام کے چید بیجنے والے تھے۔ ہے ہوتئ کاغلبہ ہور ہانھا ڈاکٹر سیراتکم نے بلڈ پر پیشر جیک کیا تو گھبرا گئے ،فرمایا حالت نازک ہے مینال لے جانا پڑے گا۔ آخر کارمینٹال لے جانے کی رائے تفہری۔ ایمبولینس کوفون کیا ُحاجِيًا تفارا يمبولينس آئے كے بعد والدصاحب كواستريج برلتانے ہى والے تھے كہ دارالعلوم كى بكل قبل ہوگئى۔ جاروں طرف دينزاند جراحچا گيا تخاء لاڪين كى روشى ميں انہيں ايمولينس LEAN DELEGISTRA LEAN DELGE

TO THE STREET STREET STREET

میں لٹا دیا گیا۔احقر اس خیال ہے گاڑی میں نہیں میٹیا کہ موٹر سائنکل کی شاید ہیتال میں خ

رورت پڑے

موزسائیل کی انگی اور پھیلی بتیاں خراب جمیں، بظاہر کوئی سب نہیں تھا۔ ٹیکن حقیقنا معاملہ کچھاور تھا۔ جب روشنی کامنیج دور ہونے گئے تو اند جیروں کی جرأت بڑھ ہی جاتی ہے۔ مہیب اند چیروں نے چاروں طرف سے جمیعے سازش کرکے گھیرلیا ہو۔ آئ این 'ماکمریزی گدھے''(موٹرسائیکل) کے ساتھ دعاؤں کا پہرونہ تھا۔ حضرت والدصاحب بھی جمی ازراہ

غداق اس موز سائنگل کو آگریزی گدها 'فرمایا کرتے تھے۔ نفریا آنمو کے والدصاحب کو ہیتال لایا گیا۔ لقریاً ساڑھے گیارہ کے والدصا

رهمة الله عليه كي مم كوتركت بوئى اور بي يعنى ى محسول بوئى احقر في محسول كياكر بالمي باتهد كى دُرب جو قطر وقطر وكرك ايك بكى ك وريع بدن مي بخقى راى تحق اس سے قطر سے گرنا بند ہو گئے ۔ غالبًا يكى وقت تحاجب اس وارفانى سے روح كے دشتے ايك ايك كرك فوٹ رہ مجھ اور دوح وارضلاسے اپنارشتہ قائم كردى تھى اسى ووران كى لمجعے ذاكم سيد اسلم صاحب فے يو چھامفتى صاحب اكيا حال ہے؟ اشہول نے آئك كھ كھول كرد يكھا اور فرمايا" اب كچھ بية نبين "

اور یمی مضرت والدصاحب" کا آخری کلمه تفاجوز بان مبارک سے عالم فزع اداموا۔ تقریباً ۱۲ ان کم ۱۹ منت پر داکم صاحب نے مولوی تفی سلمہ سے فرمایا ''جس کو بلانا

چاہیے بالیں مفتی صاحب کا آخری سائن ہے '۔ احقر نے آواز بلند سور و کیسین پڑھتا شروع کی لیکن اندر سے ول نے کہا کہ اب روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ بیشال آئے ہی آواز کر اگئی اور سور ہ کیسین کا پورا کر ناممکن شدر باول نے غلط تیس کہا تھا۔ والدصاحب رحمۃ الشطیع کی روح ۱۳۳۳ مسال کا طویل اور جہد وہل کی مشققوں ہے پر سختم کر کے منزل اصل کی جانب جا بھی تھی۔ جہال اے بساایت السف س السمط مئندة اور جعبی الی دیمک واضیعة حسو طبیع کا کا ایمک سروطیعة کا کا ایمک سروطیعة کی کا ایمک سروطیعة کی کا ایمک سروطیعة کی کا ایمک سرورہ کیف سے ایم بیٹا کی است کے تاریخ کی دو اور کیسی کی نشان ۔ بیٹے سپتال سے انہیں وار العلوم کور کی وائیس لایا گیا۔ احقر نے چیزہ مبارک کو کھولا تو اب اس پر خیسیتال سے انہیں وار العلوم کور کی وائیس لایا گیا۔ احقر نے چیزہ مبارک کو کھولا تو اب اس پر خاتم سے کا تاریخ کے نشان ۔

اب نۇڭلفت بىندىشكوت يېن نەگويائى ب

اً عَ يَا رَحِبُ فِي عَلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

# تم سالک ہو، میں مجذوب ہوں \_\_\_\_\_

ا تن ذین صفرت مولان محرقتی حقائی زید عبدهم تحریفر مات باین که حضرت والد (مفتی محد شقطی حثائی ") صاحب نے بار بایہ واقعہ سایا که ( عالباً فتندقا دیا نیت کے سلسلے میں ) حضرت ( مولانا محمدانو رحضیری ) شاہ صاحب لا بورتشریف لائے۔ حضرت علامہ شیرا احمد عقائی " بھی ہمرا و تھے اور میں بھی ساتھ تھا۔ اس زمانے میں مہرا ورسالک ( مرحوم ) پہنچاب کے مشہور صحائی اور اہل قلم مائے جائے تھے۔ ان حضرات نے حضرت شاہ صاحب اور علامہ عثائی " کی تشریف آ وری پر اخبارات میں میرتی لگائی کہ ' لا بور میں علم وعرفان کی بارش' اور پھر ملاقات کے لئے حاضر بوعے۔

T4 • 286 YO SY 280 YO SY 280 YO

ا ثنا ، گفتگو میں سود کا مسئلہ چل نکا ۔ مولانا سالک مرحوم نے حضرت علامہ متانی " ہے ان کو پیسوال کیا کہ موجود و بنک انٹرسٹ کو سود قرار دینے کی کیا دید ہے۔ علامہ مثانی " نے ان کو جواب دیا گئرانہوں نے پھڑکوئی سوال کرلیا ، اس طرح سوال جواب کا پیسلسلہ پچھ دراز ہوگیا۔
علامہ عثانی " قدس سرو ہر بار مفصل جواب دینے گروہ پچرکوئی اعتراض کردیتے ۔ وہ اپنی گفتگو میں ان لوگوں کی وکالت کررہے تھے ، جو یہ کہتے جی کہ اگر بنگوں کے سود کو علاء جائز قرار دید میں قرمسلمانوں کے حق میں شاید مغیرہ و حضرت شاہ صاحب مجلس میں تشریف فرماتے کا حضرت کی عادت تھے ۔ بندا نیا علم جنانے کا معمول تھا۔ اس لئے علامہ عثانی " کی گفتگو کو کافی سجھ کرخاموش بیٹھے تھے ۔ بندا نیا علم جنانے کا معمول تھا۔ اس لئے علامہ عثانی " کی گفتگو کو کافی سجھ کرخاموش بیٹھے تھے ۔ لیکن جب یہ بحث معمول تھا۔ اس لئے علامہ عثانی " کی گفتگو کو کافی سجھ کرخاموش بیٹھے تھے ۔ لیکن جب یہ بحث

'' دیکھو بھائی سالک! تم ہوسالک، میں ہوں مجذوب، میری بات کا برانہ ماننا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جہنم بہت وسٹے ہے، اگر کس شخص کا وہاں جانے کا ارادہ ہوتو اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ ہم اس کورو کئے والے کون میں؟ ہاں البتہ اگر کوئی شخص ہماری گردن پر یاؤں رکھ کر جہنم میں جانا چاہے گا تو ہم اس کی ٹانگ پکڑلیں گے۔''

(ا كابرد يوبندكيا تقييس ۴۹)

حضرت مولانا مفتی محرشفیع حثاتی "دارالعلوم و یوبند کے مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمٰنی المحلم مولانا عزیز الرحمٰنی کے بارے بیس تحریف السے محصکہ بیادی بڑے عالم یاصاحب کرانات صوفی اورصاحب نبیت شخ بین میکر خات تو آخمع کا بیاعالم ہوکہ یازار کا سوداسلف ناصرف السے گھر کا جلکہ محلی یواؤں اور ضرورت مندوں کا جمی خودلات، بوجوزیادہ ہوجاتا تو بغل میں گھر کا جلامی دیا ہے گھر کا سودامع حساب کاس کو پہنچات۔ (مقدمہ فالوی وارالعلوم دیو بین بنار ۱۳۲۸)

مفتی محمد تقی عثانی صاحب زید مجدهم تحریر فرماتے ہیں گدهندت والد ماجدے زبائی سٹا کہ ای سوداملف لانے میں بھی ایسا بھی ہوتا کہ جب حضرت مفتی صاحب کسی مورت کوسودا دینے کیلئے جاتے تو وہ ویکے کرکہتی ''مولوی صاحب! یاتو آپ فاط لے آئے ہیں، میں نے یہ چیز اتن نہیں اتنی منگائی تقی۔'' چنانچہ یے فرشتہ صفت انسان ووباروبازار جا تا اور اس مورت کی شکایت وورکرتا۔(اکا بردیو بند کیا تتے بھی اوا)

### جب تقر برشاب پر پینجی \_\_\_\_

تھیم الامت حضرت مولا تا اشرف علی صاحب تھانوی جب کا پیور میں مدرس تھے۔
انہوں نے مدرسہ کے جلسہ کے موقع پر اپنے استاذ حضرت شنخ الہند "گوجھی مدعو گیا۔ کا پیور
میں ابل علم معقولات کی مہارت میں معروف تھے اور پھیے بدعات کی طرف بھی ماگل
مقے۔اوھر علمائے ویو بندگی زیادہ توجہ چونکہ خالص و بنی علوم کی طرف رہتی تھی۔اس لئے میہ
حضرات یوں جھتے تھے کہ علمائے ویو بندگومعقولات میں کوئی درک نہیں ہے۔ حضرت تھانوی اس وقت نو جوان تھے اوران کے دل میں حضرت شنخ الہند " کو مدخوکر نے کا ایک داعیہ یہ بھی
اس وقت نو جوان تھے اوران کے دل میں حضرت شنخ الہند " کو مدخوکر نے کا ایک داعیہ یہ بھی
مقام کیا ہے اور وہ متقولات اور معقولات دونوں میں کیسی کا ل وستگاہ رکھتے ہیں۔ چنا نچہ
جلسہ معقولی مشارز بریجٹ آگیا۔اس وقت تک وہ علاء جن کو حضرت تھانوی شنخ الہندگی تقریر سانا

المنظمة المنظ

حضرت فَقِهُ البَعْدُ لَيهُ السِينَا المُعْلَى مِن جَعَرَت عَلَيْهِ مِن اللهُ عَن كَلَ مِستَ وَ وَالْرَهِ وَيَ م مطلب بهي قباك الب تك وَ تَقَرِيرَ فِيكَ نَيْنَ مِن خالص اللهُ كِيلِي جود عَل في ليكن يه خيال أرف في مع بعد إناهم مِن لَيْنَ مَن كِينَ جوفي اللهِ السُولات والد (() كافِرو في بنو كيا هـ)

# کھانے میں جمرت انگیز برکت \_\_\_\_\_

حاقی بعرض مد حب ( کھیا) ویو بند بنائن فرائے ہیں کہ

آیک مرتبدد ایوبند پی (سیای ) کانتر کرآئی این اددگیری برین نے پیاک بہا آن کو دعو کیا ان شریعے بھی (27) جہاں کانتر کس کے سے اور بھیں معترب شخ الاسلام مواد ہ حسین انحدوثی کے مہان میں مختصریہ کریں نے بچاس افراد کیلئے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانا نیار ہوگیا تو موان نا مخان مزاحب نے موان اسلطان التی صاحب سے کہا کہ جدی ہ حضرت کو بلاکر نے آؤ موان نا ملطان التی صاحب معترب کی خدمت میں تشریق تشریف سے کہا کہ جدی

کیکن وبال ہے والیں آ حمر مولانا عثان صاحبؓ ہے سرگوٹی کے انداز میں کوئی بات کہی اور مولا ناعثان صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا تمہارے ہی بلائے ہے آئیں گے تم خود علے جاؤیوں کرمیں حضرت کے مکان پر بھی گیا آپ تیار ہو کر پہلے ہی باہر آ کیے تھے آپ نے بآ واز بلندفر مایا کیسب مهمان حطیرآ کمیں ، جن کی تعداد تین اور حیار سو کے درمیان بھی مہما نول کو و کیچے کر بیل گھبرا گیا بھائی اسعدصا حب نے مجھے بریشان و کچے کر سب معلوم کیا تو میں نے صاف بات ظاہر کردی کہ میں نے صرف پھاس ساٹھ مہمانوں کیلئے کھانے کا انتظام کیا ہے اورمہمانوں کی تعداد آ ہے ہی و کیچرے ہیں وقت اس قدر تنگ ہے گرمز پیدا نظام گی کوئی صورت ہی نظرنہ آئی۔ بھائی اسعدصا حب نے مشور دویا کہ بہمور تھال تم خود جا کر مصرت ہے بیان کردوں میں نے جا کر حضرت سے عرض کردیا کدائل وقت کھانا کم تیار ہے اور مہمان بہت زیادہ ہیں اب کیا کرنا جائے؟ یان گر حفزت گھائے کے یاس تشریف الاے روٹی کا ٹوکرا باؤ کی دیگ کے باس ہی رکھوا یا اور دیرتک پکھ پڑھنے کے بعد کھائے بردم کرویا اور فرمایا کہ گھا نا گھا نا شروع کر دکھا نا لکا لئے کے بعد دیگ کو بند کردیا کرنا اور مال میرے لئے ایک جاریائی منظ دو میں (مینیں) لیٹ جاؤ نگا چنا نجافوراً خاریائی بجھا دی گئ اورآ ہے اس پر لیٹ گئے مہمالوں نے کھانا شروع کردیا جب تین محفلیں کھانا کھا کر فارغ بوكتين تو يوتكي اورآ خرى محفل مين حضرت مجي شريك بوئ \_ بب آخري محفل بھي انھ كن تو ہم منتظمین نے اطبیعان کا سانس لیا ور خدا کا شکر اوا کیا کہ بچاس ساٹھ آ ومیول کے کھانے میں اللہ تعالی نے اس فقدر برکت عطافر ہائی کرتقریباً جارسوآ دی شکم سیر ہو گئے۔ بہر حال مہمانوں کے جانے کے بعد ہم چند آ دمی رو گئے اور خیال تھا کہ حیاولوں کا تو نام و نشان بھی نہ ہوگا البتہ روٹیاں کافی فٹا گئی ہیں اس پر اکتفا کرلیں گے تگر جب میں ویک کے قریب گیااوراس کےاندرونی جھے کا جائزہ کیا قامیرہ کچاکز میری حیرت کی انتہانہ رہی کہ اس میں جاول اس قدرموجود تھے جسے ہم سبال کر کھا عین ۔

پھول بھی پڑمر دہ ہو گئے \_\_\_\_\_

می الاسلام حضرت بدنی " کے داماد مولا نارشیدالدین صاحب راوی ہیں کہ دارالعلوم کے ایک طالب علم نے حضرت کی خدمت میں چمپا کے چھول ہیں گئے، بوتل میں پانی بھر کر کلالات منت کا مکلاملاع کا مکلاملات کا ملالات کا ملالات کا ملاکلاملاع کا ملاکلاملاع کا ملاکلاملات کا ملاکلاملات کا ملاکلاملات کا ملاکلاملات کا ملاکلاملات کا اور خوشما او گفت کی برخر مرد و نیس ہوئے اور خوشما او گفتی معلوم ہوئے ہیں ، هستر نے آس بدیا کو سرت کے ساتھ قبول فر مایا اور حکم و یا کہ یہ بوتل معلوم ہوئے گئیں مارک کی موجہ کی تاب نے اور کا مارک کی وقاعت کی دو بھی تاب نے اور کے اور کا مارک کی دو بھی تاب نے اور کے اور کا مارک کی بورک کے مارک کی دو بھی تاب نے اور کا ایک بیال کی دو بھی تاب نے اور کا ایک بیال کی دو بھی تاب نے اور کی ہے تبدیل ہوگئی سارے کیول اس طرح ساہ ہوگے کہ مانی میں

#### عجيب انوارات \_\_\_\_\_

مجى ساى كالثرآ گيا۔ (شَحُ الاسلام نبسر)

الیک مرتب انہوں نے مولاناظیل احمد صاحب کو خطاکھا گدآپ جلدی آجا کیں۔ مولانا نے سجھا کہ شاہدان کو کشف ہوا ہو۔ میرے انتقال کا وقت قریب ہو۔ جلدی سے بیٹنی گئے۔ ان کے ساتھ ہی مادیکر مدیش طلاقات کی تو آپ نے نے فرمایا کہ کوئی کام ہے جور کا ہوا ہے وہ آپ سے لینا ہے جب تک وہ کام پورانہیں ہوجائے گا آپ کا وقت ٹیس آ ہے گا۔ آپ جائے دائیں ہندوستان ، وائیس آئے بذل الحجود (حدیث کی مشہور کتاب ابوداؤ وکی اور بی شرح ہے) کی تصنیف شروع کی۔ کی سال اس میں گئے۔

مولانا اختفام صاحب بیان کرتے تھے کہ تی کی نماز پڑھ کرمیری ملاقات مولانا محت الدین ہے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کیا مولانا خلیل احمد صاحب آگئے ہیں، ہیں نے کہا تی ہاں آگئے ہیں۔ کہا ہاں آئی بیت اللہ میں انوار تجیب ہیں۔ مولانا خلیل احمد عاماقات جوئی توفر مایا کہ مولانا جب آئے ہیں تو بچھے پہلے نے جمہ وجایا کرتی تھی ( بیخی) آپ بچھے مطلع کردیا کرتے تھے ) کیا ہات ہے کہ اس مرتبے خیر نہیں ہوئی ؟ انہوں نے جواب دیا ( مولانا خلیل احمد نے ) میراا جا تک آنا ہوا پہلے کے انتظام میں تھا۔

حرم شريف من بحى ان كا خلوت خاند تما الدائل الخيرات البيراء بع مح كدا ما تك

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

BOLL-MORENING STREETING E-10.2.107

مولانا ظفر احرصاحب سے کہا (جو کہ پہلے سے وہاں بیٹے ہوئے تھے) مولوی ظفر احمر کون آیا ہے جرم شریف میں کہ ساراح م نور سے بحر گیا۔ اس سے بعد مولانا ظلیں احمد پینچے۔ تو ان سے ملاقات ہوئی فرمایا (مولانا محبّ الدین نے) ہاں میں بھی سوچوں کہ کون آیا ہے ساراح م نور

مولا ناظیل احمد تو ملاقات کر کے صفا ومروہ کی تعی کرنے کیلئے چلے گئے تو مواد کی ا محت الدین نے فرمایا مولوی ظفر جانے ہوان کو پیگون ہیں؟ مولا ناظفراحمد نے فرمایا ، باس کیوں ٹیس جانا۔ میرے استاذ ہیں شخ ہیں۔ فرمایا (موادی محت الدین نے) تم نئیس جانے سے ایک گخش ہیں کہ جب بیرحرم شریف ٹیس بیت اللہ کی طرف لظر جما کر جیستے ہیں تو ان پراتے افوارات برہے ہیں کہ بیس آقاب کو دیکے سکتا ہوں مگران کے جب سے رکھیں دیکے سکتا ہوں مگران کے جب کے تاب کو دیکے سکتا ہوں مگران کے جب کے توسی دیکے سکتا

#### اجازت دے دو \_\_\_\_

ایک قض حضرت مولانا رشیدا حرکنگودی ارقدة الله علیہ کے مرید سے مثا کرداور محت بھی ،

بہت مجت کرنے والے عاشق ، پنے و بلے ، چیونا ساقد دفاؤ سحید ، پال سفیدان کا نام مولانا
احد شاہ قال جسن پور مراد آباد کے رہنے والے سخے مولانا احتیام ساحب ہے انہوں نے
فریایا ۔ بھائی اجی فلاں جگہ جارہا ہوں وہ لوگ ایک مکان قبیر کرنا چاہتے جیںان لوگوں نے
مولانا نے کہا بہت اچیا مولانا احمہ شاہ نے فرمایا سفر شروح کرنے ہے پہلے جی یہ چلے کرد با
مولانا نے کہا بہت اچیا مولانا احمہ شاہ نے فرمایا سفر شروح کرنے ہے پہلے جی یہ طے کرد با
مولانا نے کہا بہت اچیا مولانا احمہ شاہ نے فرمایا سفر شروح کرنے ہے پہلے جی یہ طے کرد با
کی طبیعت فراب ہوگئی ۔ وست آنے شروح ہوگئے اور جروفت یاہ ضور ہے کے عادی ہے ۔ کئی
کی طبیعت فراب ہوگئی ۔ وست آنے شروح ہوگئے اور جروفت یاہ ضور ہے کے عادی ہے ۔ کئی
کی طبیعت فراب ہوگئی ۔ وست آنے شاہوں نے کہا جم وضولیا ۔ جن کو امیر سفر بنا کرلائے بھائیوں نے
کیا حضرت آپ نے نے جھے امیر سفر بنایا آپ کا امیر سفر آپ سے بیدو خواست کرتا ہے کہ آئی
آپ تہر کیلئے نمیں انجس کی طبیعت زیادہ فراب ہوگئی ہے ۔ سن کر بالکس چپ ہوگے ، نہ
آپ تہر کیلئے نمیل انجس کی انہوں نے دیکھا کہ وہ زار وقطار دور ہت بین آئے کھول سے آنسوں کا
بایا (امیر صاحب کا) انہوں نے دیکھا کہ وہ زار وقطار دور ہو جین آئے کھول سے آنسوں ک

سلسلہ عباری ہے۔ کہا هفرت کیابات ہے؟ انہوں نے قرمایا ویکھوے ۵ برس ہوگئے جب میں نے هفرت مولانا گنگونگی دتمیة اللہ علیہ کے ہاتھ پر پیعت کی تئی ۔ اس وقت ہے آئ تک میمرا تجد کا بھی ہوئیس ہوائے امیر سفرہوتم نے منع کردیا۔ بیستم کو حضرت گنگونگی کا واسطاد ہے کر گہنا ہوں کہ جھکوا جازت وے دو۔ کہا اجازت ہے جس طرح آپ چا ہیں کر لیجئے۔ (اکا برد کو بنداورشش رسول ہم ۵۰)

#### نماز ہےتھ کا وٹ دور \_\_\_\_\_

حضرت مولانا علی میاں مدفلات نیان کیا کہ بین حضرت مولا نا الیاس رہمۃ اللہ طلبہ
کے پیہاں دیلی نظام اللہ بن گیا وہاں ہے ان کے ساتھ جی میوات جانا ہوا، وہاں اجتماع تھا
عصر کا وقت تضاشد یدگری مکانات پیتر کے، مجد بھی پیتر کی گرم ہی گرم اور ایک جمع کا جمع کا جمع مصافحہ کیلیے موجود حضرت مولا نا الیاس رہمۃ اللہ علیہ نے سب سے مصافحہ کیا مغرب کا وقت آیا
مصافحہ کیلیے موجود حضرت مولا نا الیاس رہمۃ اللہ علیہ نے سب سے مصافحہ کیل مغرب کا وقت آیا
ان کی سانس کی گری بھی مستقل ۔ وصوغہ تا پیتا بچاتا میں ایک دوسری مجد بیں بیچھ گیا گری تو اس کی سانس کی گری بھی مستقل ۔ وصوغہ تا پیتا بچاتا میں ایک دوسری مجد بیل بیچھ گیا گری تو امال کی سانس کی گری بھی مستقل ۔ وصوغہ تا پیتا بچاتا میں ایک دوسری مجد بیل بیچھ گیا گری تو امال کی سانس کی گری بھی سانس کی سا

جائے وہ اس واسطے نگلے تھے کے نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے کی جگیل جائے۔ مولانا الیاس رتمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری تھ کاوٹ نماز سے رفع ہوجاتی ہے۔ میوات میں لمج لمیسٹر کے کہیں آ رام کا موقع نہیں ملا اور جہاں جا کر تھر با تھا وہاں اخیر شب بیں جا کر تھرے باقی اوگ نماز پڑھ کرسو گئے مولانا نے چیکے سے الحد کرنماز کی نیت باندھ لی۔

ے نگلے تتے جس اجتماع ہے میں اُکلا تھا اس اجتماع ہے میں اس لئے نگلا تھا کہ کچھ سکون مل

### ناياب مثال\_\_\_\_\_

وارالعلوم کی تاریخ میں یہ جملہ بہت معروف ہے کہ دارالعلوم کی ابتدا ودوایے بررگوں

ے ہوئی جن دونوں کا نام مجمود تھا اور دونوں قصبہ دیو بند کے باشتدے تھے،ان بیس ہے ایک جوشا گرد تے وہ فی البند معفرت مولانامحووصن صاحب کے نام ے معروف ہوئے اور استاد حضرت منا مجمود صاحب تضراقم الحروف كي جدا مجد حضرت مولا نامحريبين صاحب رحمة الله على كى روايت ہے كہ ايك مرتبه ملا محمود صاحب في فرمايا كه منن ابن ماج پر جو عاشيه حفرت شاہ عبدالغی صاحب محدث دہلوی کے نام ہے چھیا ہوا ہے،اس کا بڑا حصہ حضرت شاہ عبدالغی صاحتؓ نے مجھرے لکھوانا ہے ان کی ساوگی کا بہ عالم تھا کہ طلبا وئے اس پر تعجب کاا ظہار کیا دیے یتھی کے ملم کے دعوے اور نام وتمود کی خواہشات ہے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ فصلت بزرگ کو ابیا یاک رکھاتھا کہ عام آ وی کویہ بیچانتا بھی مشکل تھا کہ بیکوئی بڑے عالم ہیں۔ ا بناً گھر بلوسودا سلف اور گوشت تر کاری خود بازارے خرید کر لاتے اور گھرییں عام آ دمیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے مگرعلوم کے استحضارا ورحفظ کا لیالم بہتھا کہ راقم کے جد امجد حفزت مولا نامجمر ليبين صاحب كي أيك برزي كتاب (جوعا ليامنطق يااصول فقد كي كتاب تھی )ا نفا قادری ہے رہ گئے تھی البین پر فکرتھی کہ دورہ حدیث شروع ہوئے ہے پہلے یہ کتاب ا بوری بوجائے چنا نچے انہوں نے مل محمود صاحبؓ ہے درخواست کی ملا صاحبؓ نے فرمایا کہ اوقات مدرسہ کے علاوہ بھی میرے تمام اوقات اسباق ہے بجرے ہوئے ہیں صرف ایک وقت ہے کہ جب میں گھر کا گوشت بڑ کاری لینے کیلئے بازار جا تا ہوں ہیوفت خالی گذرتا ہے تم ساتھ ہوجاو کو اس وقفے میں مبق پڑھا دول گا احتر کے دادا حضرت مولا نامجہ کیسین صاحب فرماتے تھے کہ کتاب بزی اور مشکل تھی جس کو دوسرے علماء فور ومطالعہ کے بعد مجمی مشکل ہے یڑھا بکتے تھے مگر مزا محمود صاحب نے مجھ راستہ میں کچھ قصاب کی و کان پر سے تمام کتاب ہمیں اس طرح بإرهادي كه كوئي مشكل بي نظرية أني \_ (ا كابرد يوبند كيا تتح ،س ٩٩) انہی حضرت شاوصا ہے گاواقعہ حضرت مولانا محمدانوری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ

ا ہی حضرت شاہ صاحب کا واقعہ حضرت مولانا محمد الوری صاحب بیان فریائے ہیں کہ مقدمہ بہاہ لیور کے موقع پر جب حضرت شاہ صاحب نے قادیا نیوں کے کفر پر بے نظیر تقریر فریائی اوران میں بیمجی فرمایا کر ''جو چیز دین میں توانز سے تابت ہواں کا مقر کا فریب ۔'' تو تاویا نیوں کے گواہ نے اس براعتراض کیا: ''آپ کو جائے کہ امام رازی بر کفر کا فقوی ویں BELDECESSATESSATE STATESSATE ESTALADAZ

کے کونگ فواج الرحوت شرح مسلم الثبوت میں علامہ ، قرافطوم نے لکھا ہے کہ امام رازی نے تواہر کے معنوی کا انگار کیا۔' اس وقت بڑے ہوے علام کا نجمع تھا سب کو پریشانی ہوئی کہ فواج کے الرحوت اس وقت پاس فیس ہے۔ اس اعتراض کا جواب نس طرح دیاجائے بمولا نا تحدالوری کے جواس واقعے کے وقت موجود تھے فرماتے ہیں ہمارے پاس انقاق ہے وہ کتاب دیتھی مولا نا عبدالطیف صاحب جہران تھے کہ کیا جواب عبدالطیف صاحب جہران تھے کہ کیا جواب ویں جگئی انسان کی جرائی کے عالم میں معنو ہے شاہ وساحب کی آواز گوئی ۔'' بچھ صاحب لکھتے ہیں وی جائے ہیں موجود تھے تھی اب بھارے پاس یہ کتاب نہیں ہے ، امام رازی کی دراصل یہ فرماتے ہیں کہ مدیث النجمع اس میں انسان سے تواثر معنوی کے دیتے کوئیں بچھی انہذا اوراصل یہ فرماتے ہیں کہ مدیث النجمع اس میں انسان موجود کے دیتے کوئیں بھی انہذا اوراصل یہ فرماتے ہیں کہ مدیث الرحمودی کے جت

امبون نے ان حدیث کے مواہر مسموی ہوئے 16 افار مربایا ہے نہ کہ تواہر مسموی ہے جت ہوئے کا ان صاحب نے موالہ بیش کرنے میں وحو کے سے کام لیا ہے ان کو کہو کہ عبارت معصد میں میں ان کے اس کا کہ عالمہ معصولات ''

ير هين ورند بين الني سے كتاب كے أرعبارت برو هنا مول ."

چنانچے قادیائی شاہدنے عبارت پڑگی، واقعی این کامضوم وہی تن جوصفرت شاو صاحبؓ نے بیان فرمایا۔ جمع پر سکتہ طاری ہوگیا اور حضرت شاو صاحبؓ نے فرمایا '' نتج صاحب بیہ صاحب جمیں مختصم (لاجواب) کرنا چاہتے ہیں بٹس چونکہ طالب علم ہوں بٹس نے دو طار ''کنا بیس و کیورتھی ہیں بیس الشاء اللہ تحتم کمیس ہوئے گائے''(اکابرو پویند کیا ہتے جم 10)

### وارالعلوم و يو بندميں ملا زمت كرلو.....

حضرت موادنا مفتی محدود آلتس رحمداللہ بنے ارشاد فریایا: رمضان میں میرے پاس آلیک صاحب کا خطآ یا ملکھا تھا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فریارہ میں تم وار العلوم ویو بند میں بھازمت کر لوراس کی جبر کیاہے؟ میں نے ان اور واب میں آلعا کہ وار العلوم ویو بند کے جو ارباب طل و مقار ہول آ ب الن سے بیان سیجی اگر السائیس بشارت اور خواجی موفّی ہوتو معاملہ آسان ہے ۔ آپ کی ملازمت ہوجائے گی ۔ اگر السائیس ہے تو پھراس کا مطلب ہے ہے کہ مسلک وار العلوم کو لازم پکڑ لور اب وہ مسلک وار العلوم کیا سے دومانچ جزس ہیں ۔

🛈 عشق الآی کی سوزش مینے میں ہو(اور اللہ کے رائے میں جان دینے کیلئے ہر وقت

KEDMESAKEDAKE DAKEDAK ELEL

تيارر ہے۔)

🕜 تنام رموم تركيب عية دوعالوحيد خالص پراعتقاد دو .

🗗 نبي اگرم صلى الله عليه وتلم كى محبت برخلوق كى محبت پرغالب ہو۔

🕜 زندگی کا ہر ہر گوشہ انتاع سنت سے منور ہو۔

🙆 اشاعت دین کیالگن ہو۔

یہ پاٹھ چیزیں ہیں،ان پاٹھ چیزوں کواپنے اوپرالازم کر لیجئے بھی دارالعلوم کی ملازمت ہے۔ان کے خطیش اتنای لکھا تھا کیکن سب چیزوں کی تشریح بھی جا ہے۔(ا کا بردیو بنداور بحضّ رسول میں ۵)

### عظیم لوگ \_\_\_\_\_

شاعراسلام سیدا بین کیلائی فربات سے گدایک و فعد دوران سفرایک جگها شد کررہے
سے ایک پیشان مولوی صاحب مولانا غلام غوث بزاروی سے پشتو بین گفتگو کرنے گئے۔ تو

بین نے ویلیا کہ مولانا دوران گفتگو لیش بین آگ تو وہ مولوی صاحب خاموش ہوگ اور
شوری دیر بائی کر چلے گئے۔ اان کے جائے کے بعد مولانا نے بچھ سے بوچا اشن ایشتو جائے
ہو؟ بیں نے کہائی سے فرمایا استے عرسہ سے تعارب علاق شن آتا جاتا ہے۔ سکھ لی موتی ،
پیر فرمایا ، یہ مولوی صاحب بھو سے کبدر ہے تھا بین ڈاڑھی منڈا تا ہا وارآ ہا اس ساتھ
طم اور ڈاڑھی مبارک ہو۔ مگر بیملم اور ڈاڑھی ہمارے کس کام کی جب حق کیا آپ کو بیا
علم اور ڈاڑھی مبارک ہو۔ مگر بیملم اور ڈاڑھی ہمارے کس کام کی جب حق کیا آپ کو بیا
ہوا ہوا کی مبارک ہو۔ بھر اور بیر ڈاڑھی منڈا آنا دے ساتھ تا ہت قدی سے جل رہا
ہوا کے آپ میر سے ساتھ کوڑے ہوں میں ابھی اے گئے۔ ( سوائح میات مقارب کی معاون کی ساتھ کا جب مولوی صاحب کیں
ہوئے کیے عظیم اور ڈاٹھی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ( سوائح میات معزب بڑاروی اس صاحب کیں

#### معاوضے ہےا نگار \_\_\_\_

مولا تا محد على جالند هرى في بتايا كه ١٩٥٣ ، كى تحريك فتم نوت عدم إلى ك بعديس

200029080 Eliza

### جائے کے مخالف مگر .....

حق تعالی شاندگی ذات وصفات پرآ تکھیں بندگر کے یقین کرنااور خداداد کمالات کے باوجودائے آئی شاندگی ذات وصفات پرآ تکھیں بندگر کے یقین کرنااور خداداد کمالات کے والے تھی اور یو دلت تھی اور یو دلت تھی اور یو دلت بعد بیل ورافت کے طور پر مولانا محمد انعام ایسن بیل پورے طور پر منطق ہوگئی تھی، دونوں حضرات کی بھین ہے ہی ائیمان و ایقان اور عبدیت و فنائیت کی بنیاد پر تربیت فرمائی اور پہر بھی تیتی متائی اور دولت ان کا طرز حیات اور متھد حیات بنی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی تربیت کا تھے بچھے کیلئے حضرت شیخ سے الفاظ حیات بنی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی تربیت کا تھے بچھے کیلئے حضرت شیخ سے الفاظ میں ذیل کا بیدواقعہ بہت کا فی ہے کہ

''میرے پتیا جان (حشرت مولانا محمد الیاس صاحب) جائے کے مخالف تھے اور (مولانا) پوسف اور (مولانا) انعام اس کے عادی تھے دونوں پر نظاموتے فیمائش کرتے اور محمع فرماتے رہتے تھے ایک دن گھر میں تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ دونوں نے چائے بینا موجود میں معدد معرود معرود

ترک کرویا ہے میہ من کر بہت خوشی اور مسرت کا اظہار فر مایا بعد میں بھیا جان کو بتلایا گیا کہ جو حیائے تین آنہ میں آئی تھی اب وہ چھآنہ کی ہوگئی ہے اس کے حیائے چھوڑ دی گئی میہ من کر بہت زور سے لاحول والقوق الا باللہ پڑھ کر فر مایا کہ مہنگائی کی وجہ سے جیائے چھوڑ نے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو مالک تین آنہ دیتا تھاوہ چھآنے بھی ویگا۔ (سوائ حضرت بی محمد انعام انجمن کا ندھلوی ار ۲۲۹)

### دس ہزار میں سے دس رویے <u>۔</u>

ایک موقعہ پر سیدعطا اللہ شاہ بخاری صاحب بہاوگیور میں تشریف فرما تھے۔ نواب
صاحب کو مطوم ہوا تو انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کو ڈیر ونواب صاحب کا بیغام لے
کی خدمت میں بھیجااور ملا تات کی ور نواست کی ، سیکرٹری صاحب نواب صاحب کا بیغام لے
کر شاہ بی کے پاس پنچے ۔ شاہ بی نے من کر فرمایا کہ: '' فقیر بادشا ہوں کے دربار میں نہیں جایا گی
کرت ، چر بینے اور کہا کہ اب تو میں دیسے بھی ان کی ریاست میں بحثیث مہمان کے قیم ہوں
اب یہ معزز میز بان کا کام ہے کہ وہ مہمان کی عزت وقو قیر میں پیش قدی فرما کیں'' چنا نچ سیکرٹری
صاحب کار لے کر واپس چلے گئے۔ اگئے روز نواب صاحب بہاہ گیور بنش نفیس شاہ صاحب کی خاس کے شاہ بی خدمت میں وزرادر اور ایک طور تذرانہ بیش کے مشاہ بی نے اس کی
خطرر آم کو قبول کرنے ہے معذوری کا اظہار فر بایا اور کہا'' فقیر واللہ تعالیٰ کے فعل و کرم ہے جو اسے
منام کی دورہ ٹیاں بل جاتی جی ماس سے زیادہ کی خواش نہیں۔'' نواب صاحب مرحوم نے اصرار

### صبح کی اذ ان تک \_\_\_\_\_

کیا توان دی بزاررو پول میں ہے صرف دی رو ہے افعالئے۔

حضرت امیر شرایت مولانا سیدعطاء الله شاد بخاری پر بنجاب کی سکندر حکومت نے انگریزوں کے خلاف یا غیار حکومت نے انگریزوں کے خلاف یا غیارت تقریم کر نے ہے جرم میں وقد ۱۴۳ الف تعزیرات بہند کے تحت مقدمہ کیا گیا تھا۔ لوگوں نے بھی حضرت امیر شرایعت کی حانت کیلئے رات ون ایک کر دیا۔ تی کہ بخاری رفید اللہ علیے کی نعافت پر دہائی ہوئی۔ آپ غالباً گجرات میں جیل سے عانت پر دہا کر ویے گئے۔ دہائی کے بعد متعدد شروں کی مجالس احزار کے عاشقان بخاری نے امیر میں در میں در میں دیوا در میں دیوا در MCV-XXX5XXXX5XXXX5X

شریت گواہیے شیرین لے جانے کی شدید کوشش کی ، برخفس یے جاہتا تھا کہ حضرت امیر شریعت اس کے شیریمی چلیں۔ پچھ بعید ند تھا کہ احرار ورکرا ور رضا کارآ پس میں وست و گریباں ہوجائے ۔خودامیر شریعت نے فرمایا:" جمائی ہاہم وست وگریباں کیوں ہوتے ہو، شری سئلہ ہے، قرعہ اندازی گراوا، جس جگہ کا نام فقے گا۔ میں سر کے بل وہیں چلوں گا۔ حضرت امیر شریعت کے اس فیللے پر کی گوسرا شانے کی بجال نہ ہوئی اور جب قرعہ اندازی ہوئی تو دبل والوں کی جیت ہوئی اورامیر شریعت و بلی روانہ ہوگئے اور وہلی میں زات کے دس بے ہے ہے۔

### شاہ جی مل چلانے گلے \_\_\_\_

الیک زمان میں شاہ بی کا قیام خان گذھ میں قدا گدائی استی کوسیا ہے نے آگھیراایک دن کھراتیک دن کھراتیک دن کھراتیک و نا کھراتیک کی خدمت میں جائیک کی سعاوت حاصل کی۔ شاہ بی کی خدمت میں حاصر کی کی سعاوت حاصل کی۔ شاہ بی کی خالت ایک حالت ایک کی حالت کی حالت

### مردقلندرکا کردار \_\_\_\_\_

ایک مرتبہ ایک معتقد نے شاہ تی کی خدمت میں چار ہڑاررہ پ بیش کے اور عرض کیا ہے مکان کی خاطر ہیں۔ آپ ان رو پیوں میں کچھ اور زم ملا کر کوئی چیونا مونا مکان خرید فرمالیں۔ شاہ بی نے اس وقت بہت خوشی کا اظہار فرمایا، مگر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ بیدرو پید فی الحال اپنے پاس رکھے میرے پاس رہا تو خرج بموجائے گا۔ بھائی مظہر میرے لئے مکان کا انتظام کر رہے ہیں۔ جب انتظام ہوجائے گا اور ضرورت بھر گی تو رہ پیرآپ سے مگوالیس کے۔ وہ موں میں مورود بیرود موں مورود کی کا اور شرورت بھی تو رہ بیراآپ سے مگوالیس کے۔ وہ

خوش توش والیس ہوگے۔ ان کا جب بھی ماتان آ ناہوتا تو مکان کے متعلق وریافت کر ہے لیکن کے خوش توش والیس ہو کے ۔ ان کا جب بھی ماتان آ ناہوتا تو مکان کے گفت ان کر مکان کا کوئی انتظام اندہوں کے ایس کیونکہ یہ منت کی روپیہ ہے فرمائے والے صاحب ہے کہا کہ بیراتم آ ہے اپنے پاس رکھ لیس کیونکہ یہ منت کی روپیہ ہے اسے بیں افراکیاں ہی اسے بیرا تمہوں نے بتایا کہ بیرے ہاں لڑکیاں ہی لاکیاں بی افراکیاں ہی خوش کی خوش کی خدمت میں عرض کیا تو شاہ بی لاکیاں ہی نے شاہ بی کی خدمت میں عرض کیا تو شاہ بی نے بیرائی کی خدمت میں عرض کیا تو شاہ بی نے بیرائی کی خدمت میں عرض کیا تو شاہ بی بوگ ۔ جس دیا ہی تو شاہ بیرائی اور اجازت طلب کی قرامان کیلئے ہیں بھی امداد کرول کا ۔ جب بھی بات شاہ بی کی امداد کرول کا ۔ جب بھی بات شاہ بی کی اور اجازت طلب کی قرامان کیلئے ہیں بھی امداد کرول کی اور اجازت طلب کی قرامان کیلئے ہیں بھی ایس کی اسال بیرائی میں اور ایس کی بیرائی میں ایس کی اور اجازت طلب کی قرامان کی اسال کی در اسال کی در اسال کی در اس کی تو بیل کی تی اسال کی در اسال کی در اس کی تو بیل کی تو بیل کی تو بیل کی تو بیل کے جس کی اسال کی در اس کی در اس کی بیا تو میں کی مت کی اور بیا تھی گیا در ایس کی در اسال کی در کی اور اسال کی در کی تو بیل کی در اسال کی در کی تو بیل کی در اسال کی در کی تو بیل کوئی کی تو بیل کوئی کی کی تو بیل کوئی کی کی تو بیل کوئی کی تو بیل کوئی کی کی تو بیل کوئی کی کی تو بیل کوئی کی تو بیل کوئی کی تو بیل

# 

ایک مرتبہ شاہ بی مظہر نواز خان صاحب سے ملتے تشریف لے گئے۔ مجد کے درواز ہے گئے استجد کے درواز ہے گئے استحد کی درواز ہے گئے استحقول بات کہی وہ وہات مظہر صاحب نے بھی من لی۔ شاہ می محبد کے اندرتشریف لے گئے اور مظہر صاحب مجد کے اندرتشریف لے گئے اور مظہر صاحب محبد کی اندرتشریف لے گئے اور مظہر مصاحب مصافی کرنے دواڑے اور ادھر شاہ بی سب کو چھوڑ کر محبد ہے باہرتشریف لاے اور نہایت مصافی کرنے ہے مطہر صاحب کے گند ہے جہ پاتھ درکے کر فرایا۔ 'مجائی طیش بیس کیول، محتلہ ہے ہندہ نوبائی طیش بیس کیول، آگئے ہندہ ندائس کی طرف کردیا وہ فراز کو دیر بھوری ہے اور اس کی طرف رخ کرکے وظیل کر محبد کی طرف کردیا ہے فونماز کو دیر بھوری ہے اور اس کی طرف رخ کرکے فرایا۔ اس نے ہمارے دوسائی کی طرف رخ کرکے فرایا۔ اس کے ہمارے دوسائی کی گار اندر بیار بوگیا۔ دوسائل تک چاریائی پر پڑار بااور اس

MANAGORANA SARKANA E-SARKANA

کے بعد لکڑی کے سیارے سے بڑی کوشش کرتا تو سودو سوگز تک چاسکتا۔

#### میں قطب ہوں \_\_\_\_\_

کلیم الامت هنرت مولانا محداشرف علی تفانوی نے ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ مولوی می الدین اللہ الفتگو میں فر مایا کہ مولوی می الزمان خان صاحب هفور نظام کے استاد شاہ جہاں پور کر ہے والے تھے ہوئے مظریف مختصان کے پاس الیک فقیر آیا کہ میں بیال کا قطب ہوں اس لئے کہ پہلے ہے میں ہوجا کمیں انہوں نے کہا کہ میں اس کو مانے کیلئے تنارٹیس ہوں اس لئے کہ پہلے ہے میں بیال کا قطب ہوں اور میرے پاس کوئی حکم نمیں آیا کہ میں آپ کو چاری وے دوں یا تو میرے پاس حکم منگا دوور ندانی قطبیت ہے تم میں افرائ کا تصرف کروں گا۔ اپنا سامند کے کرچل وہا۔

### بغير ممكث سفر.....

در باررسالت سے جواب \_\_\_\_\_

مولانا قاضى سجاد مسين صاحب صدر البدرسين مدرسها اليفقيدري (وبل) تحرير فرمات

TX 1X5 2X 1X6 2X5 2X 1X6 2X 1X7 X

TALD DESCRIPTION OF SYDERY P إن : حفزت مولا نا مشاق احمرصاحب انبيطوي مرءوم فتي مالير كونك حفزت مولا ناخليل احم صاحب سہار نیوریؒ کے ہمعصر تھے ، جن کوخدا نے علم ظاہری کے ساتھ تقویٰ اور طہارت باطنی ﴾ کی دولت سے بھی توازا تھا۔ صاحب سلسلہ برزرگ تھے اور تقریباً حوسال کی تمریش آپ ( ١٩٥٤ء ) ح تقريباً بندروسال قبل عالم آخرت كي طرف رحلت قربا ہوئے۔ اس خادم كو مرحوم ے شرف نیاز حاصل تھا، جب بھی وہلی تشریف فرما ہوئے، اکثر و بیشتر حاضری کی سعادت حاصل ہوتی تھی ، چونکہ ﷺ الاسلام حضرت مدنی " ہے بھی اس خادم کوشرف تلمذ حاصل ے۔اس تعلق کے لحاظ ہے مرحوم ہے اثنائے ملاقات حضرت مدنی " کا بھی ذکر آ جایا کرتا تخارا کی ملاقات میں مرحوم نے فرمایا کہ ایک بارزیارت بہت اللہ نے فراغت کے بحدوریار باررسالت میں حاضری ہوئی تو مدید طیب کے دوران قیام مشائح وقت سے میتذ کر دسنا کہ امسال روضة اطبرے مجیب کرامت کاظهور ; وا۔ آیک ہندی نوجوان نے جب بارگاہ رسالت صلى الله عليه وسلم بين حاصر بوكر صلوة وسلام يؤها، تو در بار رسالت ب<sup>6</sup> ويليم السلام ياولدي <sup>6</sup> کے بیارے الفاظ سے اس کوجواب ملا۔ مولانا مرحوم نے فرمایا اس واقعہ کوئ کرقاب برخاص الرَّ ہوا۔ مزیدخوشی کاسب بدہجی تھا کہ بہ سعادت ہندی نو جوان کوٹھیب ہوئی ہے۔ول تڑپ اٹھااوراس ہندی نو جوان کی جنبح شروع کی، تا کہای مجبوب بارگاہ رسالت کی زیارت سے مشرف ہوسکوں اورخود اس واقعہ کی مجمی تقیدیق کرلول یختیق کے بعدیۃ جلا کہ وہ ہندی نوجوان سیر حبیب الله مهاجر مدنی " کا فرزندار جند تفام مرحوم نے فرمایا کا سیر صاحب سے ا یک گوندتعارف تعلق بھی تھا۔ گھر پر پہنچا، ملاقات کی۔ایے اس دوست کے سعاد تمند سپوت ہندی ٹو جوان کوساتھ لے کر گوشئہ ننہائی میں جلا گیا۔اپنی طلب وجبتحو کا راز بتایا اور واقعہ کی انفید این کی۔ابتداءُ خاموثی اختیار کی ملین اصرار کے بعد کہا'' بے شک جوآپ نے سناوہ سیج

قادیانی مبہوت ہوگئے \_\_\_\_\_

تمبارے استاد مولانا حسین احمدً!! (ا کابرو یوبند کیا تھے)

مفتی اعظم مفتی گور کفایت اللہ صاحب کے صاحبزادے مولانا حفیظ الرحمٰن واصف مرحوم لکھتے ہیں کہا کیک دفعہ ووریل کے سفر میں حضرت والد ماجد (مفتی کفایت اللہ صاحب )

ے'' \_ بہ واقعہ بیان فریانے کے بعد مولا یُا نے فریایا سمجھے؟ یہ ہندی ٹو جوان کون قبا؟ بھی

کے ہم رکاب تھے، بھس ڈیے میں ہم دونوں تھائی میں دبلی کے مودا کروں میں ہے دومعز ز ي وات مند حضرات بھی ہم سفر تھے۔ اوران کے قریب دو قبل بھاری بھرکم قادیانی موادی میٹے ۔ چھٹے تھے۔ اور مرز اغلام احمد کی صدافت اور نبوت پر گفتگو جور ہی تھی۔ ان میں ہے ایک بڑا مولوی بوے زور وشورے بول رہا تھا۔ بردانسان اور ظرار معلوم ہوتا تھا۔ ھفرت مفتی صاحب کچھ فاصلے پر تتے ،اوران لوگوں کی گفتگو تن رہے تتے۔ قادیا ثیوں کے خاطب کہی بھی جواب ویتے تھے مگر چھرلا جواب بوجائے تھے۔آخر حصرت نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کی گفتگو میں وقل انداز تو ٹویں جونا جا ہتا تھا گر معاملہ وین کا ہے ،اس لئے خاموش بھی ٹیس روسکتا۔ بیس صرف بد او چھنا جاہتا ہوں کہ آپ نے جوابھی فرمایا ہے گرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وہلم خاتم النميين ميں اور مرز اصاحب كى نبوت سے ختم نبوت ميں كو كى نقصان واقع نبين بوتا، كيونك مرز ا ماحب کی نبوت حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت کا ایک جڑا درضیمیہ ہے ۔ تو یہ فرما ہے گھ عنورصلی الله علیه وسلم کے اس قول الانبی بعدی البی قاص قتم کی نبوت کی خصیص فیل ہے،مطلق نبوت کی افی ہے۔ تعمق، فیرطلنی اور طلی بروزی کی صحصیص کا ثبوت کہیں ہیں ملتا۔ لائے تُفی نے جینس نبوت کے تمام اقسام واصناف کی نفی کردی ہے، پھر ﷺ میں ہے نبوت منمی کیسی؟ قادیانی مولوی نے جواب دیا کہ جس طرح سچاخواب نبوت کا جالیسواں حصہ ہوتا ہے ای طرح منمنی نبوت بھی ہوتی ہے۔ اور چونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وائر وقمل قیامت تک ہے اور آپ خاتم الانبیاء میں اس لئے آپ کے بی دین کی تجدید کیلئے نِي آسكتا ہے اور اس ہے آپ كی ختم نبوت بركوئی اثر نہيں پڑتا۔ حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ نے فرما یا کہ نبوت کا حالیسوال حصدا گر کسی کوعطا کردیا جائے تو دو چھن نبی نبیس بن جائے گا۔ انسان کی آیک انگلی کوانسان کالقب نبین دیا جاسکتا۔اور چونگیتم دونوں کے مطابق آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کیلئے نبی ہیں بھرحضور کا یہ فرمان کہ میرے بعد کوئی ٹی نہیں آ گ گا۔اس کا کیا یہ مطاب ہے کہ قیامت کے بعد کوئی ٹیمیں آئے گا؟ اولیے جواب دیجے ، حضرت مفتی اعظم نے بار بار جواب ما نگا نگران برایبا سانا چھا گیا کہ کوئی آ واز نبیس کگی۔ قادیانی ایسے مہوت ہوئے کہ کوئی جواب ہی شدرے سکے۔اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کامیر کہنا کہ حضور قیامت تک کے لئے نبی جی خوداس بات گا اقرارے کہ حضور کی بعثت کے بعد عبد ہُ نبوت کبھی کسی کوعطانہیں کیا جائے گا پھر دوران نبوت کسی اور نبی کی بعث کے کیامعنی؟ PATRICIA DE LA PATRIC

- N. N. C. S. S. C. (1) N. (2 - 1) N. (2 - 1

ہ حضرت منتی اعظم رحمہ اللہ کی اس جرح کے بعدان قادیا ٹی موادیوں کے چیزے زرد پڑگئے۔ بعونٹ خشک ہوگئے۔ اس کے بعد حضرت منتی اعظم رحمہ اللہ نے آتی بیا ایک گھنشہ روقادیا ہیت، نبوت اور حتم نبوت پروہ جائع اور فاصلا نہ تقریرِ فرمائی جواپٹی مثال آپ تھی ۔ (منتی کفایت اللہ نمبر ہا ہتمام ماہنا مدافقا مع ص 101)

DYCOP SYNYON SYNYON

ے۱۸۵۷ و میں شاملی کے جہاد میں حافظ ضامن رقمة الله علیہ بھی شریک تنے۔ حافظ ضامن نے درزی ہے ایک جوڑا گیڑوں کا بنوا کر تیار کر کے رکھوایا تھا اور جہاد کی تیاری کررہے تھے مین جہاد کے وقت بخسل کیا اور نئے کپڑے پہنے قیامہ باندھا آ تکھوں میں سرمہ لگایا جوتا تھی نیا بہنا اور تیج تلوار کے کرمیدان میں جلے و بیں شہید ہوگئے۔

### عذاب أشحاليا كيا\_\_\_\_

حضرت اقد من مولا فااتحد على لا يمورى لورالله مرقده كى وفات كے تيسر ، دورة آپ رحمة الله عليہ كے ايك برگرزيده خليف تجاز نے آپ رحمة الله عليہ كى اخبرى حاضرى دى اورآ پ رحمة الله عليہ كا ايك برگرزيده خليف تجاز نے آپ رحمة الله عليہ كيا فيرن استفراق وانهاك كے عالم ميں حضرت والأمقام كى زيارت نصيب بوئى۔ چبردانور پرسرت وانبساط كالوار برس رہ بحصاحب واقعہ كم تي ہيں كہ بين لے سلام كے بعد عرض كيا كديروروگارعالم كے كيسے ما اقات بوكى تو آپ رحمة الله عليہ نے فرمایا كہ بين نے بروردگارعالم كو بہت برا آفیق ورجم بایا كہ بین نے بروردگارعالم كو بہت برا آفیق ورجم بایا الله تعالى نے فرمایا كه بین نے مول اس قدر دیاضت و مجانبات میں مشخول رہے۔ بین نے عرض كیا كہ بالله آپ كے خوف ہے تو الله تعالى نے فرمایا كہ اگر مشخول رہے۔ بین نے عرض كیا كہ بالله آپ كے خوف ہے او الله تعالى نے فرمایا كہ اگر میں نے تم كی بجوارت و تا تو تم برات تے خوف ہے اور بال نے الله عالى ہے اور فرمایا کہ اس بین نے تم كی بجوارت و تم برات ہے خوف ہے بوتر فرمایا کہ الله تا تو قرمایا

ہاں پروروگار عالم کی میہ مجھ پر خاص منابت ہوئی ہے کہ مجھ کو کہا گیا ہے کہ ہم نے تنہاری مہمائی کے طور پرمیانی صاحب کے تمام گئم گامصاحب ایمان اہل قبورے اپناعذاب اٹھالیا ہے۔ ( کتاب الحسنات ص ۵۸ مٹنے النفید کے جرت آگیز واقعات ۳۲۲) TO DESCRIPTION OF THE STREET, STREET,

## ائے ہاتھ کی کمائی کھائی <u>۔</u>

معترت مولا ناهليل احدمها تربدني نے اپنے بہلے سنوجج کا ایک بارتور تذکروٹر مایو ک جہاز بغد مگاہ ہے جا آقو بچھے دیران سر شرو ما ہوا اور اپنہ سے شمن دن چکراور کے جم کورٹے ك كمانية في خواجش بجي زيونٌ تُمرح بتقرون قراطيع ت كؤسكون جواتو بحوك معلوم بوقي اود یں نے ایک وٹیکی میں موقب کی تجیزی نکال کر کیلئے کمیلئے جو نصے پر پھی فکانے کا مجھی اتفاقی ت جواتها و يحداقي في اوج " آياه وال كل كالحريف أل جون يوك في الماقد رتيز كرمزتك نہ کے جاتی جا سکے مقاموش ہو کراپی جگہ آ ہیٹا اور دیجی کو ایک طرف رکھ دیا مجویال ک قریب کے ایک فیاب صاحب مجماعی جہازی کی تج اوجارے بھے (جن کا ام آپ نے لیا گر الحصرية تُكِين دا) بيري قمركا أن وقت يوجيهوال سال ورشاب كاز و ندقه القال سے ان كا ان طرف گزر ہوا اور بھو پر نظر پر نی تو نو بھٹے گئے صاحبز اوے تمہارے ساتھ کون ہے؟ تک ئے برجت جواب ویا کہ انفہ سرین کروہ حاسوتی مطے تھے ورانی کھ منتی کر تھے ہوا۔ جو گرا الوانبول نے بیری دم سے کی اور قرباہا صاحبر اور نے کھانا جانہ ہے جو کھایا کہ وہ میں ہے کہا ا کے بول کو تھاتے اوے شرم آئی ہے ہاں کوئی خدمت جھوسے کھینے آو ازگار تیس، ووز را [ سویے اور پھڑ مجھ سے ہو جھا کرتم کوئٹھٹا" تاہے؟ میں نے کھائی ہاں ؟ تاہے اور کھوٹس من کے منتضہ کی کیا۔ میر الحطاد کھ کراہ ہ بہت خوشی ہوئے اور کسی کماب کا مسودہ ان کے ساتھ تھا اس ' وخوشخ ما قَشَل کرنے کیلئے میر سے ہوائی کردیا۔ بیس سے روزانے کیا کار گفتاری سنجات کی اقعداد شرامقرر کر ٹی اور کھانا ان کے ساتھ آھائے لگا۔ خالی بٹھنے کا مشظار بھی بھی راتھ آ گھا اور يكائے كى مسيب سے مجى نج ت ل كل بيندروز بعد جده كى بندرك وائعرة كى اور شرا سے تواب صاحب ہے کہا کہ بہاں تشتیوں کے طاح اسماب کی جیمین جھیٹ میں بہت پرمیٹان کر کے جيرا ادراسهاب مغالق موجها تاب فهذا يبان كالانفام ميرب مير وكروجين رجينا تيافال ش تے سارے اسباب کو بھیا کرنیا اور ماز دین کواس کے جار خرف کیز اگر ویا کہ ہی کو ہاتھ نہ ا لگائے دیں بھی سفرا بٹامخفر سامان مجمل ای شن شائل کردیا اور چونک تھے عربی آئی تھی اس کے ملاحوں کے جہازی تملی کرتے دفت میں نے علیجہ و جا کرایک ملات سے عمر فی میں باتیں كمرك يوركا بمضي كأكرام يدفع كرابيا ادراس أواسباب دكها كرمان شارجن سندجواس بساكا حاط

2000 STATE OF THE STATE OF THE

- 20,200,600,000 (T. Fring to 1)

کے کھڑے تھے گہد دیا کہ عدو شار کرئے اس کو دید داور اس کے علاوہ کی کو پاس آئے نہ وو چنا کھڑے ہے اور اس کے علاوہ کی کو پاس آئے نہ وو چنا نہے اور اس اسلمینان سے جہاز سے آٹر کر کشی میں آئے میں آئے گھڑے اور اس اساحب میرے حسن انتظام پر بہت مسر در اور ممنون ہوئے کو کہ کہ دوسرے جہار طرف گمشد کی اسباب کا کورکہ دوسرے جہار طرف گمشد کی اسباب کا شور کے رہا تھا مسافر بلبلا رہے جیں جدہ شہر میں واعل جو کر میں نے اصل مسودہ اور اس کی خوشور نقل آور کہ میں نے اصل مسودہ اور اس کی خوشور نقل آور اب صاحب کو پیش کرئے اجازت جاتی کہ مجھے آزاد فرمادی ہر چند ٹواب صاحب کو پیش کرئے اجازت خواب کے میں اس جر خوشواب صاحب نے اس اس کے اس تو کہا کہ میں اس کی کہا کہ بیمال میں تو کری کیا گئی میں اس کے اس اسٹوں نے کہا کہ بیمال میں تو کی کہا کہ میں اسٹوں نے خوش اور اس میں حسن سے رفعت ہو کر اونے پر جہا سوار ہو کر چل ویا اور مار مکر مدیمی تو کو میں حاضر ہو کر اور اور میں میں اس کے سیدھا حضرت کی معامل میں حاضر ہو کر اور اور میں میں اس کے سیدھا حضرت کی خوشرت کے باس کر کر ارتا اور اطمینان کے ساتھ طواف اور فران میں میں اس کے سیدھا حضرت کی حضرت میں سے میں اس کا سیدھا دیو میں اس کے سیدھا دور اس کی سیدھا دینے کی خوشرت کے باس کر کر ارتا اور اطمینان کے ساتھ طواف اور فران دیار اور ت سیدھا کر ہے میں اس کے حضرت کی سے کہ کر ارتا اور اطمینان کے ساتھ طواف اور فران دیار اور ت سیدھا کر ہے جاتی ہے کہا تھی طواف اور فران دیس میں تو کھڑے تے اس کے کا سیدھا کر ہے گا کے کا میار اور ت سیدھا کر ہو تھی اس کی کا کی کھڑے کے باس کر اور تا اور اطمینان کے سیدھا کر اس کی کا کہا کی کھر کے کا کہ کر ارتا اور اطمینان کے سیدھا کر کے کا کہ کیا گئی کھر کے لگر کیا تا کہ کر ارتا اور اطمینان کے سیدھا کر کہ کر ارتا اور اطمینان کے سیدھا کر اس کی کے کہا کی کھر کیا گئی کے کہ کیا گئی کی کے کہا کی کھر کی کر ارتا اور اطمینان کے سیدھا کی کی کی کر ارتا اور اطمینان کے سیدھا کر کر ارتا اور اطمینان کے سیدھا کی کر ارتا اور اطمینان کے سیدھا کر کر ارتا اور المینان کے کر ایک کی کر ارتا اور اطمینان کے کر ارتا کی کر ارتا کیا کر ایک کر کر ایک کر کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر

( نَدْ كَرَةَ الْخَلِيلِ ١١٨)

### مدینہ تو ضرور جانا ہے \_\_\_\_

حضرت مولا ناخلیل اجرسپار نیوّری فرماتے جیں تج نے فارغ جوکر قافلہ کے مدینہ منور و چلنے کاوفت آیا اور جارطرف بدافواہ چیلی کہ راستہ مامون نیس اور جان و مال ہوشم کا خطرہ ہے تو اعلیٰ حضرت خابق صاحبؒ نے مجھونے فرمایا کہ' مولوی غلیل احمد کہوگیا ارادہ ہے ، شتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے راستہ میں اس نیبس ہاور اس لئے تجارج بکثریت والیس وطن جارہے ہیں۔'' میں نے عرض کیا کہ حضرت میرا قصد تو مدینہ طیبہ کا بخت ہے کہ موت کیلئے جو وقت مقرر و مقدر ہو چکا و کہیں بھی کی نہیں سکتا اور اس رائے میں آ جائے تو زہے تھیب کی سلمان کو اور چاہے کیا۔ اللہ کافضل ہے کہاں نے بہاں تک کیا جادیا۔ اب آگر موت کے ڈرے مدینہ طیبہ کا سفر چھوڑ وں تو بھی نے زیادہ بدفعیب کوان۔ بیس کر اعلیٰ حضرت کا چہ وخوش کے بارے و کئے لگا اور فرمایا ابس اس تمہارے لئے لیمی

( تَذَكِّرةِ الخَلْيلِ ١١٩)

آ دهی رات کامهمان \_\_\_\_\_

سیدحشمت علی صاحب حضرت قعانوی رحمه الله ہے بیعت تقیبہ ۱۹۴۷ء میں حضرت تفانوی کے وصال کے بعد حضرت مولانا شاہ عبدالغفور عیابی مہیاجر مدنی رحمہ اللہ ہے وابستہ ہوئے اور تاوم وقات خاوم خاص رہے انہوں نے اپنے شیخ کے مرض الوفات کا واقعہ لکھا ہے كرابك رات مديد منوره ين أبك عمارت كي يوفي منزل كي حيت يرحسب عاوت آ رام فرما رہے تھے ڈیڑھ دوو ہے کے تر یہ بھنٹی بجی او دونوں جاگ گئے بغر ہایا دیکھ لیس شاید کوئی مہمان ے؟ سيدحشمت صاحب كڑ ہينے دل كے ساتھ اڑے كنڈى كھولى تو ايک نو وار و جھل كدر انتہار يوجيخ راينانام يتايا اور كيفرلكا" في كي بيال قيام كرنا بي حشمت صاحب في في كو اطلاح کی بیجائے نیل تھے الکین فرمایا اوپر بلالیں آ دی رات ہے آ رام کرنے والے میمان ے اس طرح خندہ جینی کے ساتھ ملے کہ پیشائی پرائیک ٹل تک ندخما شفقت ہے یو جھا آ پ مجھے کیے جانتے ہیں؟ انہوں نے کئی آ دمی کا حوالہ دیا الطف یہ کہ حضرت ان صاحب ہے بھی واقف نہ تھے،لین فرمانے گلے بہت اچھا کیا یمان آ گئے، کھانے کا بوچھا تو فرشتہ مفت مجولے مہمان نے بچ بچ بتا دیا کہ جی نہیں گھا ٹا تونبیں کھایا حضرت کمزوری اور بیاری کی ای حالت میں دوسری چیت بر گئے بچوں کو برگایا اور مہمان کیلئے گھانا تیار کرنے کا کہا، گھر والے مہماتوں کے عادی تھے تھوڑی ہی دیر میں گرم کھانا آ گیامبہان کوایتے سامنے کھانا کھا یا، پھر حشمت صاحب ہے کہا ان کیلیے فلال کمرے میں بستر کا انتظام کردیں، وومہمان کوسلا کر آئے تو شیخ مہمان پروس کھا کرفر ہارے تھے کہ گھر علاش کرتے ہوئے معلوم نہیں بیجارے کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اللہ کرے اے نیندآ جائے کی نے چے کہاہے ( کرفیل ۲۲۸) طريقت بجز خدمت غلق غيت به نهیج و حجاره و رکق نبیت

TADMINESTRICE STRICESTRICE TO THE TABLE STRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICESTRICEST

#### عیسائیت سے واقفیت ـــــــــــ

هفرت مولانا محمد انوری راوی بین که ایک و فعه حفرت شاوصاحب آشمیرتشریف لے جارہ ہے تھے ، بس کا تقاریش سیا لکوٹ اؤے پرتشریف فی حضرت شاوصا حب آشمیرتشریف کی جارہ ہے تھے ، بس کے تقاریش سیا لکوٹ اؤے پرتشریف فیل کے بڑے عالم وین بین فر مایا:

''فیس ایش طالب علم بول نے' اس لے کہا' آپ کو اسلام کے متعلق علم ہے'' 'فر مایا' گیرہ کی جائزان کی صلیب کے متعلق فر مایا گر' تم غلا تھے ہو واس کی پیشکل فیس ہے '' بچر نی کر کیم سلکی الشہ علیہ وسلم کی نبوت پر جالیس والگ و ہے ، وس قرآن ہے ، وس قرات ہے ، وس انگریم سلکی الشہ علیہ وسلم کی نبوت پر جالیس والگ و ہے ، وس قرآن ہے ، وس قرات ہے ، وس متعلوم نہوت ہی متعلوم نے بیا تھی آپ ہے معلوم دونا تو جس مسلمیان ہو جا تا ہے نیز ہے کہ تحق فوا ہے نہ ذریب کی دبیت می باتھی آپ ہے معلوم دونا ہے ۔ اور شرک ہے الکا کہ اگر میک کی بیت می باتھی آپ ہے معلوم دونا ہے ۔ والوری ۲۳۱)

## حافظه کی حیرت انگیز مثال \_\_\_\_\_

حضرت مولا نامحرتنی مثانی رقسطرازی کداحتر نے اپنے والد ماجد ( منتی محد شفق )

ہم سنا ہے اور شخ الحدیث حضرت مولا نامحر بوسف صاحب بنوری مظلم ہے جسی کہ حضرت شاوصاحب بنوری مظلم ہے جسی کہ حضرت شاوصاحب نے ۱۳۲۱ ہوئیں علامہ این البہام رحمۃ اللہ کی مشہور شرح ہدایہ ' فخ اللہ ہیں کہ تشاور کتاب الحج تک ایس کی اللہ علی تحقی اور کتاب الحج تک ایس کی مختص کلھی تحقی اور انہوں نے صاحب ہدایہ پر چواحتر اضاحہ کے بین ان کا چواب جسی لکھا تھا۔ اس کے بعد مدت العر '' فی اقد ہر' کی مراجعت کی ضرورت نہیں پڑی اور کسی تاز و تقل اس کے بعد مدت العر '' فی اقد ہر' کی مراجعت کی ضرورت نہیں پڑی اور کسی تاز و مطالعہ کے بغیر اس کی نہ صرف ہاتوں بلکہ طویل عبارتوں تک کا حوالہ سبق میں ویا کرتے تھے۔ حضرت مولا نا ہوری مراجعت بین کہ انہوں نے ۱۳۶۷ اور کسی تار میں بین اور قبلہ اللہ اور فرمایا:

'' چیمیں سال ہوئے پھر مراجعت کی ضرورت نبین پڑی اور جومضمون اس کا بیان کروں گا ،اگر مراجعت کرد گے تو تفاوت کم پاؤگے۔''

( نفية العنم على اكابرولوبنده ٩٥)

TO SEE THE SECOND SECON

# احازت کابہانہ 🚃

مولانا ڈاکٹر غلام منطقیٰ خان صاحب مدظله اپنی کتاب "طوبی تھم" میں لکھتے ہیں کہ
''1972ء کے جج میں حضرت مولانا شاہ مبدالففور عمانی رحمہ اللہ اپنی بیاری کی وجہ سے شرکت
نہ فرما سکتے، بید عاجز مدید حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ حضرت زیادہ بیار ہیں اور کسی کو ملنے گی
اجازت نہیں ہے، جھے ہوا قلق ہوا کہ دردولت پر حاضر ہوکر بھی نیاز حاصل کرنے سے محروم
رہا، میں نے ایک کا غذ پر حضرت امیر ضرور حمداللہ کا بیڈ طور کھیا:
تو آ ل شائل کہ برالیوان قضرت

قوآل شان که برایوان قدمت گوتر گر تشیند باز گرده غربی، مستمدی، بر درآمد ماید اندرول یا باز گرده

( تو وہ بادشاو ہے کہ تیرے محل کے ایوان پر کیوٹر بیٹھ جائے تو شاہیں بن جائے ، ایک پردیکی، حاجت مندور پر آیا ہےا ندر آ جائے یاوائیں جوجائے )

میں نے یہ کاغذ حضرت صاحب کے بڑے صاحبزاوے حضرت مولانا عبدالحق صاحب کو دیا کداز راہ کرم پیر هضرت کو پہنچاہ یں،حضرت استر پر لیٹے ہوئے تھے، جونہی یہ کاغذ اور قطعہ و یکھا تو جی مارکر رونے گئے اور فر مایا "غلام مصطفیٰ کو بلاؤ" میں حاضر ہوا تو بہت دیر

تک سینے سے لگا کرروئے رہاد متشیق فریائے رہے۔''

# لر زِفکر کی در <sup>نظ</sup>گی \_\_\_\_\_

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

مفتی اعظم پاکستان هفرت مولانا مفتی محد شفع صاحب رحمه الله کی ایک صاحبزا دی کو این کی کا داخت تکلیف اور در د کی وجہ ہے نکلوائے پڑے، آیک مرتبہ و و داخت تکلیف اگرائے ہوئے اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، آپ نے اس کا حال بو چھا تو اپنا حال بتاتے ہوئے ان کے منہ ہے ہے بات نکل گئی کہ ''ابا بتی ایہ دانتوں کا معالمہ بھی جیب ہوتا ہے، بحوث ہے بین اور جب ٹو نے پرآتے ہیں تو اس و اس وقت بھی تکلیف دیتے ہیں اور جب ٹو نے پرآتے ہیں تو اس وقت بھی تکلیف دیتے ہیں اور جب ٹو نے پرآتے ہیں تو اس

حضرت مفتی صاحب رحمة الله نے فرمایا '' بیٹی اجھہیں ان دائنؤں کی لبس بیدویا تیں یاد کی رہیں کدانہوں نے آتے وقت بھی تکلیف دی تھی اور جاتے وقت بھی اکلیف دے رہے ہیں اور ان واقعات کے درمیان سالباسال تم نے اس عدائی مشین تواستعال کر سے جولائت و راحت حاصل کی ،اس کی طرف کوئی دھیان ٹییں۔'' ( کرنیں ۲۳۳)

## 

ایک مرتبہ میں حاضرتھا کہ ایک طالبعلم نے آپ کے پائ محرمطیخ کی شکایت کی جس کا خلاصہ بہ بنتا کہ وہ طلبہ کو کھانا تعتبیم کررہے تھے۔اس طالبعلم کو جلی ہوئی روٹی ملی جس کے لینے میں اس نے انکار کرد یا اور محر مطبخ نے تختی ہے جواب دیا کہ اب نتے بہک گئے کہ جلی اور موٹی سو جھنے لگی۔ لینا ہولو ورنہ جاؤ مجھ ہے بہٹیں ہوسکنا کہ اس کوائے حصہ میں لگالوں یا جوروثی حِلياس کا تاوان دیا کروں ،حضرت پی خبر سنتے ہی مطبخ ہیں آئے اور فصد کی وجہ ہے آپ کا جمرو سرخ ہوگیا۔ بیس ساتھ قبااور دیکھ رہا تھا کہ حضرت کے بدن اورآ واز دونوں بیس رعشہ ہے۔ محر مطبخ ہے آ ب نے واقعہ یو چھااور جب اس نے خود ہی اس تو تع بر سیج سیج بیان کرویا کہ طلہ کا نظام قائم رکھنے کیلئے محرمطبخ کی طرفداری کی جائے تواس وقت آپ نے قربایا: 'مثقی بتی استویدرسدا نبی پرولیکی ہے وظن مشکین کے دم سے قائم ہے اور تم اور میں دونوں اثبی کے نقيل مين رونيان كهاري وين اگريدند بول تو مطبخ كي ضرورت زرتمباري حاجت، مدرتين بھی فارخ اور مدرسیھی خالی، بہشکین سی قتاج سی نگر جھے اور تنہیں دونوں کوروٹیاں دے رے ہیں مجھے صرف یہ بناؤ کہ تہمیں ترش کام کرنے کا کیا تق تھااورتم کون تھے یہ کہنے والے كه نخخ ببك گئے، ميں ان كاباپ بنا ہوا أيجى زئدہ و بينيا ہول تم كومين كے جز وتخواہ بنا كروو خوراك ملتي مين آخراكيا ويتقي كه جلي موتي روني تم ايتي خوراك بثين خدلكا سكياورمهمان رسول كو مجبور کہا کہ باتو پہلی ہوئی روٹی کھائے ورنہ فاقہ کرلے۔اب تواجی خوراک اس کے حوالے كرد داورآ ئنده كيليح خوب كان كلول لوكه كي طالب كے ساتھ كچے بھی تیزیارش برناؤ كیا تو کان یکز کرمطبخ ے نکال دوں گا مہاں کی طالب علم ہے کوئی تلظی ہوتو مجھے کہو میں تحقیق کے بعد جوسزا مناسب سمجھوں کا دونگا نگر دوسرے کو نیدد کچے سکوں گا کہ وہ انہیں ترجھی نظرے بھی و تھے۔ چونکہ پہلی فلطی ہے اس لئے اس وقت تنعبہ براکٹھا کرتا ہوں کہ آئندہ اس کا پورا

# مثق کیے کیے ۔۔۔

الک بارسفر بہادلپور میں اس احقرے ارشادفر ماما کہ حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ قبول ہدار کے آ داب میں سے رہی ہے کہ پہلے سے اشراف نشس ند ہوگر سفر میں اکثر دائی کی عادت ہوتی ہے کہ معوکو پچھے ہدیہ و ہے ہیں اس عادت کے سبب اکثر قطور بھی البے مداما کا و بمن میں ہوجا تا ہے تو کیا خطور بھی اشراف گنس وانتظار میں واثل ہے جس کے بعد مدید لینا خلاف سنت سال حقير بين كيا قابليت هي كه السيعظيم الثان عالم اورعارف كالمنضار كا جواب دے سکوں بلکین لہجہ جو تکہ استفسار بالجواب بردالی تھااس لئے الامرفوق الادب کی بتاہر جواب موض کرنا عشروری قلا، چنا نجے میں نے عرض کیا کہ میرے خیال میں اس میں آنھیل ہے وویہ کہ اس اختال کے بعد و یکھا جاوے کہ اگروہ اختال واقع نہ بیوتو آ پائٹس میں پیجھینا گواری پیدا ہوتی ہے بانتیں۔اگرنا گواری ہوتو اس اختال کا خطورا شراف نفس ہے اگرنا گواری نے ہوتو اشراف نشس تبين ب خالى خطرو ب جوادكام من مؤثر تبين واس جواب كوبهت يستدفر ما يااور وعا دی۔ بدوا قند ذکر کرنے کے بعد حضرت حکیم الامت ارشاد فریائے ہیں گدائں واقعہ ٹیں جو مولا نا رحمۃ اللہ علیہ کے چند کمالات گاہت ہوتے ہیں۔الک تواضع جس کے سلسلہ ہیں یہ واقعہ ذکر کیا گیاہے۔ دوسرے دقیق آفتو کی کہ اکثر اشراف کیا مثال اجید تک نظر کیجی اوراس پر عمل کا ہتمام ہوا تیسرے اتباع سنت جیسا کہ ظاہرہے جو تتھا ہے معاملہ بیں اپنے نشس کومتیم سجھنا کہا بٹی رائے پر وڈو تی نہیں فر مایا ورنہ جس کی نظراتنی و آبی ہوکھا اس فلسفہ تک و وانظر نہیں يخفي سكتى تتنى \_ ( اس واقعه ثيل سائل حضرت شيخ البندمولا نامحمود مسنّ اور مجيب تحييم الامت مولانا اشرف على تقانويٌ تقيه ) ( اكابر كا تقويُّ ٢٣ )

KETAT DYAYD GYDYCYD GYDY

## علمیمصروفیت \_\_\_\_\_

حضرت مفتی محد شفتی مساحب آسی جگد تشریف لے جاتے اور وہاں بیکھ کتا ہیں اُنظر پڑ جا تیں تو میکن ہی شفا کہ آپ ان پر ایک نظر ڈالے بغیر اگز رجا ٹیں۔اور کوئی کتاب پہلے ہی ہوئی ہوئی ہوتی تو فیرورٹ لنتی ہی جلدی کا وقت ہوا سے الٹ بلیٹ اُر دیکینالازی تھا۔اور موزاه کردها نظر کا ۱۹۷۸ کا ۱۹۵۸ کا ۱۹۵۸ کا ۱۹۵۸ کا ۱۹۵۸ کا ۱۹ حضرت مفتی صاحب کے لکھنے کی رفتار بہت تیر بھی ، تیز چکتی ، تیز چکتی ہوئی گاڑی میں مجمی فقاولی وغیر و

سھرت میں صاحب کے بینے میں رضار بہت میز ہی، میز » میں ہوں قار میں میں میں اول وہ بے تکافیے آج مرفر ماتے رہتے اور میل کے بڑے بڑے سنرای مشغلہ میں مطیعوتے تھے۔

یخت بیاری میں بلکہ رات کے ایک دو بیج بھی کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو بے وقت سر میں دریافت کرتا تو ہے است

پوچھنے رہمجی نزی ہے تنمیر فرمادیے گر جواب متحضر ہونا توا گلے وقت پرندنا لئے تھے۔ مدیک سے تنزیر سے الم میں مار میں مار میں الم

زندگی گے آخری چارسال میں طرح طرح کے شدیدامراض کے باوجود بہت ہے۔ فراوی روزان خود بھی لکھتے یااملا مگراتے رہے بیمال تک کہ ارشوال سند ۱۳۹۱ھ کے دن قلب کے جس دورہ میں آپ کی وفات ہوئی اس خوفاک دورہ سے چندرہ منٹ قبل بھی ایک فتو کی

۔ املاء کرا کے اس پر وستخطافر مائے بیٹی وہ فتو کی تھاجس پر مفتی صاحب کی علمی مصر وفیات کا سلسلہ ہمیٹ کیلئے شتم ہو گیا۔ اناللہ وا ناالیہ راجعون۔ (ما تر مفتی اعظم ۴۸)

## بائیس برس بعد تکبیراولی فوت ہوئی \_\_\_\_\_

جھزت مولا تارشیدا جھر کنگو تق کے بارے پیس لکھا گیا ہے کہ اتباع سنت اوراطاعت کے گرایت جو آپ کی طبعی عادت ان گئی تھی اس کا بھیچے تھا کہ دس برس کے بعد حاضر ہوئے والا گھر جی آپ کو ای والی حالت میں ویکے تا اس کا بھیچے تھا کہ دس برس کے بعد حاضر ہوئے والا گھر جی آپ کو ای والی طبعی برس کے بعد حاضر ہوئے کی تھیے تھی اور تا ہوئے ہیں اور استفامت کا بدھی تھیے تھا کہ آپ کا وجود اور آپ کی گھر برت ہی سخت نبوی کے طاب گاروں کے لئے سیستگر وں سوالات کا جواب تھی ۔ بہی وہ گئی رہے اور تاریخ السانوں کو را دہدایت تھی۔ بہی وہ گئی رہے اور تھی ہی تھی ہی تھی ہوئے گئی اور بڑار باانسانوں کو را دہدایت تھی۔ بہی وہ کوئی۔ برت کے باعث تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہوئے تو قر آت کھی ہوئے تھی ہی تھی ہی تھی ہی تو ہے تو قر آت شکی ہوئے تھی ہی اور اللہ ہی ہوئے تو قر آت تھی ہوئے گئی کہ اور تا پھی برت کے بعد آت تھی ہی اور اللہ ہی بھی برت کے بعد آت تھی ہیراولی فی سے تھی کہ افسون ہائیں برت کے بعد آت تھی ہیراولی فی سے تھی کہ افسون ہائیں برت کے بعد آت تھی ہیراولی فی سے تھی کہ افسون ہائیں برت کے بعد آت تھی ہیراولی فی سے تھی کہ افسون ہائیں برت کے بعد آت تھی ہیراولی فی تھی ہیں تھی ہیں برت کے بعد آت تھی ہیراولی فی سے تھی کہ افسون ہائیں برت کے بعد آت تھی ہیراولی فی سے تھی کہ افسون ہائیں برت کے بعد آت تھی ہیراولی اللہ ہیرہ کے بعد آت تھی ہیراولی فی سے تھی کہ افسون ہائیں برت کے بعد آت تھی ہیراولی اللہ ہیں برت کے بعد آت تھی ہو دور آپ کی اور اس کے بھی اس کو بی بھی بھی اس کی بھی ہیں برت کے بعد آت تھی ہیں ہیں برت کے بعد آت تھی ہیں ہو کہ کہ بھی ہو کہ کہ بھی ہیں ہو کہ کہ بھی ہیں ہو کہ کہ کو بھی کہ کو کہ کہ کی بھی ہو کہ کہ بھی ہو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی بھی ہو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ

نيندميں ذكراللي \_\_\_\_\_

مولا نا تھیم ابوالبر کات میرسید دائم علی (۱۳۲۵ ہد) مظیم آباد بہار کے رہنے والے خر

XC141DXXEXXXXEXXXXX

ا بادی سلسلہ کے ایک نامور ہزرگ ہے۔ پھر آپ ٹو تک چلے آئے۔ مولانا عبداللہ ٹو تک ( ۱۹۲۰ء) آپ کے شاگرو میں مولانا تھیم سیدوائم علی کے پوتے تھیم محمودا مر برکاتی کراچی پھی میں لیافت آباد میں مقیم میں۔ آپ نے اپنے والدمولانا سید تھیم مرکات احمد پرائیک کتاب اس نام کے کھی ہے اورائے ۱۹۹۳ء میں شائع کیا ہے۔ اس میں ہے کہ آپ کے والدمولانا

حکیم برکات احمد والد ما جد (مولا ناحکیم وائم علی) مولا نامحمد قاسم (نافوتوی) کے خواجہ تاش تخے اس لئے آیک بار مجھے ان سے ملانے کیلئے و لیو بند لے گئے جب ہم پہنچے تو مولا نابھے یہ کی سجد میں سورے بچے مگرای حالت میں بھی ان کا قلب ذا کر تھا اور ذکر بھی بالجم کرر ہاتھا۔

(مولانا عليم سيد بركات احمد ١٨٥)

اس سے پہلے آپ نے اپنے مسلک کے بارے میں لکھا ہے۔ میں نے ایک بار مولا نا معین الدین اجھیری کے تعیفر شید مولانا عبدالحق خیر آبادی اوران کے تلاید و کا مسلک اعتدال مولانا نے جواب میں لکھا تھا کہ مولانا عبدالحق خیر آبادی اوران کے تلاید و کا مسلک اعتدال پیندی قلد مولانا عبدالحق کے جید تلاند و مولانا عبدالعزیز مولانا برگات اجمد ، مولانا نادرالدین ، مولانا فضل حق را نیوری ، مولانا بدایت علی بر بلوی اور مولانا با ماجد علی و غیرہ ہے می ر تفاقین ) کی تلفیر تا بت نیمیں ۔ آپ نے اپنے مسلک اعتدال کو اس طرح بھی بیان کیا ہے۔ برکاتی اور خیر آبادی ور سرکا بین دیو بندی و بر بلوی ندہ ہے کے علما می در سکا بوں سے بلسر مختلف نظر آتی جیں نے مولانا محین الدین اجمیری نے ایک استفتاء کے جواب میں کہ کیا حضرات (شاد محدالم عمل شہید اور مولانا محین الدین اجمیری نے ایک استفتاء کے جواب میں کہ کیا حضرات مسلمان جی اور مسلمانوں کے پیشواجی ۔ (براۃ الا برادے ۲۰)

نماز کااہتمام \_\_\_\_\_

حضرت مدنی الم ماالت میں بھی راضی ند ہوئے کہ اسر پر نماز پر میں ۔ و بھی تیم کیلئے تیار ہوئے جب معترت نے اسرار کی شدت دیکھی تو حضرت کی الحدیث معترت مولانا محد ذکر پاصاحب ۔ جو (بسلسلہ میادت آخریف لائے ہوئے تھے) فرمایا کہ:

و بھینے ان لوگول نے مجد چیزا دی جماعت چیزا دی اوراب بستر پر نماز پڑھنے کیلئے کہہ رہے ہیں۔کیا علم ہے؟ حضرت شخ الحدیث نے جواب میں فر مایا کہ میرے خیال میں کوئی

-5000000000 EZ-5-L-11000

کی حری نیم ہے۔ گئے برابر ہے اور نماز کے لئے اتی شرط کائی ہے۔ پھر حضرت نے تیم کے بارے میں دریافت کیا تو جواب میں فرمایا کہ پائی ہے چونکہ نصان نہیں ہوتا صرف اقل و جہت ذراب ہوتی ہے۔ اس لئے مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ 20 راوم بر 1926 و کو جہت ذراب بولگی تو مولا ناا معدصا جب نے علیم ذکی احمرصا حب بر بلوی کوئون کیا موسوف شام کو تشریف کے آئے تو حضرت نے پوری تفصیل ہے مرض کی کیفیت بیان فرمائی ہوسوف نے علیم صدیق صاحب کے ایک نسخ سے موافقت فرمائی مگر غذا میں بعض فرمائی ہوتا ہوری کا اضافہ کر دیا اگلے روزش الحدیث مولا نامجوز کر راسا حب ڈاکٹر برکت علی مہار نیوری کے جمراہ تشریف لائے تو ڈاکٹر صاحب موصوف نے تشریباً پون گھنٹ موائند فرمائی اور نسخ تجویز کیا ساخت اس بات برا پی جیرت کا اظہار کے بغیر ندرہ سے کہ کے طبی کیا تشریباً دیک بغیر ندرہ سے کہ کے طبی انتظافہ کے نیم ندرہ سے کہ کے طبی انتظافہ کے نیم ندرہ سے کہ کے طبی انتظافہ کے نام نظرات کے سامنے آئی بات برا پی جیرت کا اظہار کے بغیر ندرہ سے کہ کے طبی

بہرحال اس فقدر شدت مرض کے باوجود اس عرصہ بیس بھی نماز چار پائی پڑئیں پڑھی، قریب کی چوکی پرتشریف لے جاتے اوروضو کر کے نہایت الممینان سے نمازادافر ماتے ۔ (مواتح حضرت مدنی ۱۲۳)

#### خدمت كانرالاا نداز ــــــــــ

معفرت مولانا تھر پوسف بنوری آپ پارے پیل فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ (مولانا تھرانور شاہ مولانا تھر اور سفاور شاہ مولانا تھر انور شاہ مولیا تا ہو خاص اور سفر وحفر کا رفیق و حاشہ تشین ، جے شخصی الیسف شاہ کہد کر لگارتے تھے ، خدمت شخصی کے سلسلہ بین ایک فن ہے ، ہر شخص کو اس کا سابقہ نفیا کہ مقل جران ہے ۔ فرماتے تھے کہ ''بدن دبانا بھی ایک فن ہے ، ہر شخص کو اس کا سابقہ نہیں ہوتا، بین نے مفرت شاہ وصاحب کی خدمت کیلئے بین با قاعدہ سیکھا تھا۔''اور بھی مجھی فرماتے تھے کہ ''الحمد ملہ بین نے اپنے ہے ، بہتر خادم کسی کو فیوں و یکھا ہا ہی سلسلہ میں یہ واقع ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا تا تھا۔ حاضر بن مجلس کون درد کا احسان ہوا نہ تھا۔ حاضر بن مجلس کون درد کا احسان ہوا نہ تھا۔ حاضر بن مجلس کون درد کا احسان ہوا نہ میں جو والور ہے بھیان گیا، جھیا تھا۔ حاضر بن مجلس کون درد کا احسان ہوا نہ تھر ہوتا تا تھا۔ حاضر بن مجلس کون درد کا احسان ہوا نہ میں اس جوا نہ تھا۔ حاضر بن مجلس کون درد

- 9700000000 E-1/2/2/0000

پیچان لیتا تھا کہ آپ کوفلاں چیز کی شرورت ہے۔ ایک

ایک و فعد سفر تشمیر کے دوران جب حضرت شاہ صاحب اپنے گھریر تھے تو ہماں آپ کے والد ماجد (مولانا معظم شاقی ) سے حضرت کے بچپن کے حالات کر پیر کر پیر کر معلوم کیا کرتا تھا، وہ میری مقیدت و محبت سے بہت مثالاً تھے۔ وسم خوان پر طرح طرح کی چیزیں میر سے لئے تتح کرتے تھے اور شفقت کی حدید کہ نئے ہوں کی طرح لئے بناینا کر میر سے مند میں ڈالتے، حضرت شاہ صاحب آس دار با منظر کو کن انگھیوں سے ویکھتے کے خاص انداز کی حکایت بھی فرماتے تھے ) حضرت کے والد ماجد جھے سے لا چھا کرتے تھے کہ ان انور شاہ کی حکایت بھی فرماتے تھے ) حضرت شاہ صاحب کے بارے میں کرتے تھے کہ اناور شاہ کی بارے میں اپنی دانے ذکر کرتا (لمب تسر المعیسون مقلہ و لم میر ھو مثل نفسہ ) تو والد ماجد فرماتے کے ارک میں اور تھی مورات کے وارد کیا ہے کہ اور جب میں حضرت شاہ صاحب کے بارے میں اپنی دانے ذکر کرتا (لمب تسر المعیسون مقلہ و لم میر ھو مثل نفسہ ) تو والد ماجد فرماتے کہ اور کھی فرماتے کہ اور کھی فرماتے کہ اور کھی فرماتے کے اور کھی فرماتے کہ اور کھی فرماتے کے اور کھی فرماتے کا انداز دکون کرماتا ہے جس کا بیانا اور شاہ دو۔ ان سے محبت ہے۔ اور کھی فرماتے دو اور کھی فرماتے کا انداز دکون کرماتا ہے جس کا بیانا اور شاہ دو۔ ان

(شخصات وتاثرات ار۱۱۴)

#### 

شاجها پورے منتی انظم منتی محد کفایت الله صاحب کی دملی بیلی تشریف آوری آید
رست ثابت ہوئی اورالیا محسوں ہوا کہ رسے دبلی واور خاص کراس چینستان ملت کوآپ کا
جی انظار تھا۔ شہر کے زنجا وشرفا اورائل الرائے حضرات نے بھی ہرشم کے سابق ولئی اوراج تا گی
وشہری اواروں کے معاملات بیل آپ سے رجوع کرنا شروع کردیا۔ جابی رشید ہم زام حوم
کے کئی بیر سر نے کہا کہ مسلمانوں کے مقدمات کے فیصلوں کے سلسلے بیل جسٹر بیوں اور
وکیلوں کو خت البحق اور وشواری پیش آئی تھی کیوفکہ متنای علماء کے فیوے البحے ہوئے ہوئے
تھے۔ یا تو عبارت بچی بیش ہوئے سے ان بیل اختلاف ہوتا تھا۔ جب سے مولا نا کفایت اللہ
کونے عدالت بیل بیش ہوئے سے ان بیل اختلاف ہوتا تھا۔ جب سے مولا نا کفایت اللہ
کونے عدالت بیل بیش ہوئے سے ان بیل اختلاف ہوتا تھا۔ جب سے مولا نا کفایت اللہ
کونے دوراری اور منظمت علم کا شھور پیرا کیا۔ شہر کے لوگ شادی بیاویا دیگر تقریبات بیل
طلبہ میں خودداری اور منظمت علم کا شھور پیرا کیا۔ شہر کے لوگ شادی بیاویا دیگر تقریبات میں
طلبہ میں خودداری اور منظمت علم کا شھور پیرا کیا۔ شہر کے لوگ شادی بیاویا دیگر تقریبات میں

K 141 MICHIGANIC SINCERNIC ESSENTE

کی طلب کی دعوت کرتے تھے اور طلبہ ان کے مکانوں پر جا کر کھانا کھاتے تھے ملم وین کی اس بے کی حرمتی کو وہ اولوالعزم سی کیونکر پر واشت کرسکتی تھی جس نے اُتعلیم کے زمانہ میں لُو بیاں بُن کر کی این روزی آپ بیدا کی بور اور کسی کا دست گھر بنتا گوارا نہ کیا ہو۔ چنانچہ آپ کے آخریف

ا بی روری آپ بیدا کی بود اور کی فارست مرجعا وارا به میارد. الانے کے بعد بید سلسله ختم کرویا گیا۔ (مفتی کفایت الله "غمبر٣٣)

بحے غیرمکلف ہیں \_\_\_\_\_

آیک مرتبه داقم الحروف (حمان حمود ) کے مکان پر حضرت مفتی ( محد شفق) صاحب تشریف لائے احتر کا چھونا بچہ بھی اس کمرہ میں آ گیاا درخاموش کھڑا ہو کیا احتر نے سلام نہ کرنے پراس کی سرزنش کی حضرت نے فورا فر مایا کہ جس کواللہ نے غیر مگلف رکھا ہے آپ اس کومکلف بنارے ہیں چھوڑ ہے کھڑا بنی بات میں مشغول ہو گئے۔

(مَا رُمُضَى أَعظم مِا كسَّانِ 19)

# جنات بھی شاگر د \_\_\_\_\_

FX 900 X 5 FX 9X0 X 5 FX 9X1 X 5 FX 9X1 X 5

معفرت مولا نا شرافت علی لکھتے ہیں بچھے حضرت مدنی '' کے زیرسایہ تقریباً چارسال
رہنے کا شرف تھیب ہوا۔ جس بیس دور وُ حدیث کا بھی سالیت کا بڑیا تو بھیے بتایا گیا کہ جہاں
درس حدیث حضرت نے ارشاد فر مایا کہ ایک سال بیس سلیت کا بڑیا تو بھیے بتایا گیا کہ جہاں
ایک لڑکا ہے، جو اسکول بیس پڑھتا ہے۔ اس اڑ کے والد عائل تھے، جو تیم جنات وقیم و کا
کام کرتے تھے۔ بالعوم ہوتا ہے کہ اس تم کے عالمین سے جنات و شنی ادر عداوت کا برتاؤ
کرنے گئے ہیں، لیکن خلاف معمول ان کے بیچ کو جنات نے والد کی زندگی ہی بیس اپنی
تھے بال اور تربیت میں لے لیا تھا اور جنات اس کی ہر طرح و کیے جمال کرتے تھے۔ یہ ایک و بالا اور گیف مطالبہ
ترتے تو وہ دام آیک رومال میں با ندھ کر انار کے درخت میں لیکا و بنا، جو اسکول کے احاط ہی
مطلوبہ مشائی یا کھیل برآ مہ ہوتا تھا۔ مقامی لوگوں نے بھی ہے کہا کہ اس لاکے سے اس کے
مطلوبہ مشائی یا گھیل برآ مہ ہوتا تھا۔ مقامی لوگوں نے بھی ہے کہا کہ اس لاکے سے اس کے
مطلوبہ مشائی یا گھیل برآ مہ ہوتا تھا۔ مقامی لوگوں نے بھی ہے کہا کہ اس لاکے سے اس کے
مطلوبہ مشائی یا گھیل برآ مہ ہوتا تھا۔ مقامی لوگوں نے بھی ہے کہا کہ اس لاک سے اس کے
مطلوبہ مشائی یا گھیل برآ مہ ہوتا تھا۔ مقامی لوگوں نے بھی ہے کہا کہ اس لاک سے اس کے
مطلوبہ مشائی یا گھیل برآ مہ ہوتا تھا۔ مقامی لوگوں نے بھی ہے کہا کہ اس لاک سے اس کے
مطلوبہ مشائی یا گھیل برآ مہ ہوتا تھا۔ مقامی لوگوں نے بھی ہو سے کہا کہ اس لاک سے اس کے

-50060E90988 ( E=== / 10)88

میرے سلبٹ بینچنے کے بعد جب اس سے میرا ذکر کیا گیا، تواس نے ملنے کی خواہش خلاہر کی۔ میں نے کہلا جیجا گیا گراہے موکل سے ملاؤ تو ہم تم سے ملاقات کریں۔ لڑکا اس پر آ مادہ ہوگیا اور غالبًا مغرب کے بعد کا وقت مقرر کردیا گیا۔ میں مولا ناجلیل احمر صاحب اور بعض مقامی هفرات کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ جنوب رویہ ایک ولان کے دروں پر چادر تان دی گئے تھی۔ جس طرح کر عورتوں کیلئے پر دو کیا جاتا ہے۔ اندرون پر دو قریب ہی آئی تحت بچھا ہوا تھا اور اس پر لیپ روش تھا۔ پر دو کیا جاتا ہے۔ اندرون کی نشست کیلئے بچھ فاصلے پر فرش بچھا

r - DENEW BENEW BENE

ہوا تھا اور اس پر لیب روش تھا۔ پروہ کے باہر ہم لوگوں کی شست کیلئے چھے فاصلے پرفرش بچھا ویا گیا تھا۔ لڑے نے تخت پر بیٹھ کر ایک رکوع علاوت کیا اور اس کے بعد روشنی وہی ہوگئی، لیکن چربھی لیس پردہ لڑکا بیٹھا ہوا محسوں ہور ہاتھا۔ تھوڑی ہی دیر گذری تھی کہ ایک وراز قد سایہ سالؤ کے کی جانب بڑھتا ہوا نظر آیا اور سلام کر کے لڑے کے پیلو میں بیٹھ گیا سلام کی کیفیت بھی ججب تھی، جس کو الفاظ کے ور لیعے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بھٹے ساتی ہوئی جمر جمری باریک اور تیز آواز جس میں مجھ سے خطاب تھا (لیننی اسلام علیم یا موالانا کہ کر مجھے

بھر بھری باریک اور نیزا واز سی میں جھے خطاب تھا ( سی اسلام میٹم یا مولانا کہ ار بھے خاطب کیا) بچھو دیرتال کے بعد میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو بے جاب دیکھنا جاتے ہیں، آپ سامنے بے جاب تقریف لائے مگر وہ اپنائی جنائی کہدیش بولے کہ یہ چیز ہمارے بس سے باہر ہے۔ہم بغیر کی آڑ کے سامنے آنے کی قدرت نہیں رکھتے۔انہوں نے شکوہ

ں ہے ۔ بہر ہے۔ کرتے ہوئے کہا کہ مولا نا آپ نے وقت موجود میں دیر کردی، جس کا میں نے اعتراف کیا اور معذرت کی۔ بولے ایک مرتبہ ہم دلوبند گئے تقے۔ یہ مولا ناجلیل احمرصا حب قد وری بڑھا

ادر صورت ن درج سے بیت برجید ہم وجاملہ سے دیتے وران میں مرف مب مدوری پر ط رہے تھے اور ہمارے بعض ساتھی آپ کے شاگر دبھی میں۔

سب باتوں کے بعد میں نے کہا کہ گورنمنٹ برطانیہ سے ہماری لڑائی ہورہ ہی ہے ہم آ زادی جا جے ہیں اور و جسیں غلام رکھنا جا آتی ہے ظاہر ہے کہ ہمارا مید مطالبہ حق ہے اوران کا ہمارے او بر تساط ناجا ترز اور ظلم ہے کیا آ ہے اس سلط میں ہماری پکھ مدد کر سکتے ہیں؟

جواب دیا که په جارے کبل کی بات خبیری۔ جواب دیا که په جارے کبل کی بات خبیری۔

پھروہ اجازت طلب کر کے جب سابق سلام کرتے ہوئے ای طرح آرخصت ہو گئے۔

ہمیں صرف آ دمی کی شکل کی پر چھا گیل معلوم ہوئی اور پچوٹیس ۔ ہم نے سلام کا جواب دیا۔ اگڑے نے لیسے کی بتی اجماری ، دالان روشن ہوگیا اور ہم وہاں سے چلے آئے۔

(انقاس قدسه)

2X 1000 X 1000 X

ی اران ی یادہ رکے مور پران سے سان دارا سوم ہام ہو۔ اس سے و اسال کے دارا ماہ مور اس کے دو احاظ رین کے جس میں شخ الاسلام کا مزارہ شب دروز کی جدو جبد ہے با شابط منظور فریا یا اور دارا احلوم کو وہیں نتقل کرنے کے خیال سے اُنتشہ منظور کرا کے تعمیل کا کام شروع کرادیا۔ گر بعض اوگوں کی مزاجت کے باعث کھدی ہوئی بنیادای حال میں بھش جھڑ الحق کرنے کیلئے چھوڑ کرتا تک واڑہ آئٹر بیف لے آئے۔ حکومت نے اور دفقاء کارنے بہت زور دیا کہ تعمیر جاری رکھی جائے گر حضرت منتی صاحب نے فرمایا کرد' دارا احلوم بنانا فرض کفا بداور مسلمانوں کو جھڑ ہے ہے بہانا فرض کفا بداور مسلمانوں کو جھڑ ہے ہے بہانا فرض میں کو چھوڑ کر فرض کفا بداور مسلمانوں کو جھڑ ہے ہے بہانا فرض کفا بداور مسلمانوں کو جھڑ ہے۔

تھوڑے ہی عرصہ بعداللہ تعالی نے کورنگی میں حضرت مفتی صاحب '' کوچین ایکڑ زمین دارالعلوم کیلئے عطافر مادی۔(الحمد للہ )(مآ ٹرمفتی اعظم پاکستان ۶۱)

## دارالعلوم د يو بندکی ايک خصوصيت \_\_\_\_\_

مول لے کریبال ہرگز وارالعلوم نہ بناؤں گا۔''

مہتم ٹانی دارالعلوم و یو بند حضرت مولا نار فیع الدین ٔ صاحب کا واقعہ ہے کہ ایک ون حضرت ممدوح دارالعلوم کے محن ( پیش نو درہ ) بیں کھڑے ہوئے تھے، چندطلیہ انجی حاضر تھے کہ دورہ ُ حدیث کا ایک طالب علم مطبخ ہے کھانا لے کرآپ کے سامنے آیا، جب کہ اس

294200 982944300 98294430 وقت مطبخ ثين صرف جوده يايندره طلبه كالحيانا بيآنا قعاءا دراس نينهايت عي كستا خاندا ندازيما شورے کا پیالہ مولانا کے سامنے زمین بروے مارا اور کہا کہ بیت آ ہے کا اہتمام وانتظام کہ ائل شور ہے میں شامصالحہ ہے تدکھی ہے ، مانی جیسا شور ہے اور کچنوا وربھی بخت وست الفاظ كيه اس التافي يرطله جوش بين آ كي مكر چونك حضرت مولا ناپوري متانت كي ماتحة خاموش تحے اور زبان ہے پکھ بھی نبین فرمار ہے تھے اس لئے طلبہ بھی خاموش گھڑے رہے ، بجائے آپھے فرمانے کے مولانانے اس گنتاخ طالب علم پرتین دفعہ اس کے سرے پیرتک تکاوڈ الی ، جب ووطالب ملم یک جنگ کر جلا گیا تو مولانا نے حمیرت سے طلبہ سے فرمایا کہ کمیا بہ مدرسہ و تو بند کا طالب علم ہے؟ طلماء نے عرض کیا کہ حضرت یہ مدرے کا طالب علم ہے فرمایا کہ یہ و یو بند کا طالب علم نبیں ہے ،طلبہ نے کہا کہ مطبخ کے رجیتہ میں اس کے نام کا یا قاعد ہ اندراج ہے،اور یہ برابر مدرسے کا کھانا لے رہا ہے،فر مایا کہ کچھے جو یہ مدرے کا طالب علم نبیں ہے، چندون کے بعد جب میمان بین ہوئی تو خابت ہوا کہ دہ مدرے کا طالب علم کہیں ہے،اس کا ہم نام ایک دوسراطالب علم ہے اس نے دھو کے مے حض نام کے اشتر الک کی وجہ کے کانالینا شروع کر دیا اور نداس کا اندران سرے سے بق رچنزون بھی تیں ہے۔ یات کھل جائے پر طلبہ نے عرض کیا کہ حضرت! بات تو وہی آگلی جو آپ نے ارشاد فر ما کی تھی کہ مدور سرویو بند کا طالب علم نبیس ہے، لیکن آپ نے اس وقت کس بنا ہر ہاس کے تُمُّ طالب ہونے کی نفی فر مائی ؟ فر مایا: ابتداء بین میں اہتمام ہے کارواور بیزارتھا، کیکن جب بھی جھوڑنے کا ارادہ کرتا تو حضرت نافوتو کی روک دیتے تھے۔مجبوراً پھر کام میں لگ جا تا تھااور رہ واٹکاراور جر واصرار ہے چند دن بعد میں نے غواب میں دیکھا کہ احاطہ مواسری وارالعلوم کا کٹواں وودھ ہے مجرا ہوا ہے اور اس کی منڈ سر پر جھشور ٹری کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماین اوردود دهشیم فرمارے ہیں، لینے والے آرے ہیں، اوردووہ لے حارے ہیں، کوئی گھڑا لے کرآ رہاہے، کوئی لوٹا ، کوئی پیالہا درگئی کے پاس برتن نہیں ہے تو وہ چلوہی مجر کر دووجہ لے رہا ہے، اور اس طرح ہزاروں آ دمی دودھ لے جارہے ہیں ،فم مایا کہ وہ خواب و یکھنے کے بعد میں مراقب ہوا کہ اس واقعہ کا کیا مطلب ہے؟ تو جھ پرمنکشف ہوا کہ کوال صورت مثل دارالعلوم کی ہے اور دور ھصورت مثل علم کی ہے اور قاسم العلوم بعن تشہیم كنندونكم ني كريم صلى الله عليه وسلم جن بـ

جانے والے طلباء ہیں جو حسب ظرف لے لے کر جارے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ مدرسرہ لو بندیش جب واخلہ ہوتا ہے اور طلبا آتے ہیں تو بس آلیک کو پیچان لیتا ہوں کہ یہ تھی اس مجمع میں تقانوں کہ یہ تھی اس مجمع میں تھا اور یہ تھی گئان اس گئان اس کے میں نے قوت سے کہد دیا کہ یہ مدرسرہ اور بند کا طالب علم میں ہے۔ اس سے انداز وہوا کہ اس مدرسے کیلے طلب کا انتخاب بھی منجائی اللہ تی اوا ہے، چیانچے بیاں نہائشتہار ہے تہ برو پیگنڈ ااور نہ ہی ترخیبی پیمفات کہیں جاتے ہیں کہ طلباء آگر واقع ہوں، بلکہ منجانب اللہ جس کے قلب میں واعیہ پیدا ہوتا ہے وہ خود ہی کشاں کشال چالا ورائل ہول اور کیا ہوں، بلکہ منجانب اللہ جس کے قلب میں واعیہ پیدا ہوتا ہے وہ خود ہی کشاں کشال چالا ورائل ہول

#### ندامت ہے بیجالیا \_\_\_\_\_

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مقالیم مهتم دارالعلوم دیوبند کے ضرمحتر مر جناب مولانا تحدود صاحب رامپوری، مام پور کے ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جوا ہے دین کا شخف اور دینوی وجاہت وریاست دونوں کے اختبارے متناز تقااور تمام اکابردیوبندت ان کے تعلقات تھے۔ جب یعلیم حاصل کرنے ویوبندا کے توان کا قیام ویوبندگی ایک چھوٹی تی محبود کے تجرے میں جوا جواز محجوثی محبوث کے نام سے معروف تھی۔ حضرت آخ البند وارالعلوم سے آتے جاتے اوھر ہی ہے گزرا کرتے تھے۔ ایک روز وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں مولانا محمود صاحب رامپوری کھڑے تھے۔ حضرت آخ البند "کوان کے ویوبندا نے کا حال معلوم نہ تھا۔ اس لئے ان سے یوچھا کیے آگے؟

انہوں نے تفصیل بیان کی اور بتایا کہ اس متحد کے جرے بیں تیم ہوں۔ حضرت جرے کے اندرتشریف کے سے اوران کے رہنے کا جدرت جرے کا ندرتشریف کے سے اوران کے رہنے کی جگہ دیکھی۔ وہاں ان کے سوئے کیلئے ایک بستر فرش پر ہی بچھا ہوا تھا۔ اس وقت تو حضرت بید و کچھ کرتشریف کے آئے لیکن بید خیال رہا کہ مولا نامحووصا حب رام بود کے رکت کی اور کے رکتی اور کے بول بوگی اور پیال تکیف ایمان تعلق ایمان تعلق اور کے چھا نچھ کھر جا کرایک جارہائی خوا تھائی اورا سے لے کرچھوٹی مسجد کی طرف بھی کی دورات کے کرچھوٹی مسجد کی کرچھوٹی مسجد کی کھا در بازاروں کے گزرتے ہوئے جھوٹی مسجد بھی گئے۔ اس وقت مولان محدود صاحب مسجد سے نگل رہے

~ 7 39010 9879000 9870030

" لومیان بیا تی چار پائی خومانند کے جا ڈیٹر پھی شکار اور میون کی کا ٹوٹر ٹیٹر گئیں۔" (اکارید پر مذکر کیا تھے ہوئی)

## 

هنزت موما فاتعیان محود صناحب کی زندگی شورا سے باصور تنی اللہ تونائی نے اتیں اللہ تونائی نے اتیں اللہ تونائی نے اتیں اللہ تعدید کے استان بار بیٹر معروفات کے استان بار بیٹر کے استان کی دوانے تاکی اور کے استان بار بیٹر کے استان کی جو استان کی خواند کی خو

# علمی انتہاک \_\_\_\_\_

ا معترت ثلا صاحب فی کی موقد پر متعارض دوایات کی تعیق بیان کرتے ہوئے فرایا کدیا سی قبیل سے ہے کہ امروادی نے دوبات وکرکی جود مرے نے وکرٹیس کی اس

کے بعد فرمایا کہ یہ برااہم قاعدہ ہے مگر افسوں کہ مصطلح اللہ یت کے مدو تین نے اے ذکر نہیں کیاالبته حافظ نے فتح الباری میں کئی جگدائی قاعدہ ہے تعرض کیا ہے۔''

مولانا قرماتے جین کر میں نے ان مقامات کو تا اُس کرنے کیلئے بوری فنخ الباری کا

مطالعہ کیا۔ تب معلوم ہوا کہ حافظ نے بیری کتاب میں دئ سے زیاد دیگہوں برای قاعدہ ہے

تعرض کیا ہے۔ ٣- حضرت شاوصا حب نے اختلاف عجابہ پر بحث کرتے ہوئے فریایا: " ابوزید دیوی

نَ بِالْكُلِّحِيِّ قَرْمَا يَا كَدِجبِ مِن مسلَّد مِن صحابِكُرام كااختلاف بوتو وبال منشاح اختلاف كا معلوم كرنااوراس نزاع كافيصله وكانا بزاوشوار ہے۔

مولانا فرماتے تھے کہ اس حوالے کی تلاش کیلئے میں نے دیوی کی کتاب ' تامیس انظر''

پوری پرهمی تخربه حواله و بان خیس ملا ، خیال آیا که به عواله د بوی کی د د کمیابون<sup>44</sup> السرار الخلاف <sup>ال</sup>یا ' تقویم الاولی'' میں ہوگا نگروہ روٹول غیرمطبوعہ تھیں اور میرے پال موجود نیس تھیں لیجر

خيال آياك بيرحواله بالواسط بوره في في عبد العزيز بغارى كى تماب محضف الدسراه " يحتوال ا ے ہوگا یا ابن امیر طاح کی شرح التحریر کے واسطے ہے۔ چنا تچے ان دونوں کتا بول کا بہت سما

حصہ مطالعہ کرنے کے بعد وفوں میں یہ حوالہ ٹل گیا۔ اس نے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ عضرت کواس تخریج میں کتابوں کی س فقدر ورق کر دانی کرنا پڑی اور اس کیلئے اپنی کتی

ملاهبتين وقت كرنايزين \_اس طرح" مرك شندي" كي تخ جي وتحقيق بين" معارف أنسن" كامتها له تيار ہو كيا اور اي تخريخ كا وآب نے جديد طرز يريدون كر كے "معارف اسنن" تاليف فرمانی (خصوصی تمبر ۳۴)

## مخالفین ہے برتا ؤ \_\_\_\_

مولانا مولوی مراج احمرصاحب نے ایک مرتبہ جابا کہ مولوی احمد رضا کی تحش کوئی گا نز کی بیززگی جواب دین ہر چند<sup>ھس</sup>ن آفٹر ہے ہانہوں نے کوشش کی حضرت صراحیًا تھم ندویں آف ا بیاء ہی قرماویں مگر حضرت مولانا (رشید احد کنگوری) ساحب نے قرمایا تو پیشر مایا ''میال کیا دھرا ہےان تصول میں ،ان کی تحریر کا جواب لکھنے ہے کوئی لفع میں تصبیع اوقات ہے امید نہیں كەدەما غيل. " الىكى صورتۇن بىل جىي آ يەكەخدام كى خوانىش جواپ كەنتەكى نظام بونى تۇ

SCORES STORES STORES آ ب النفي الدوداك وبالام يول ارش وفر ، يا كه "آ وق جمل فقر وهنت كا بري شي من العرق أكر مندامينة وقت وكرر منداخة فرماية كتناكش وط البركوتي وخرافوت توبيكا كي بتني ويذاكس إ سنة بَعْقِ فِي يَولِهِ الارتامي وومزسه بين حفزت الأمريان " مَرْتَكِي جول وترورية اجتماري أسعزت كحاذبان سناع بجريم بمح اليسكريمى بيلاين عرفيما آيا جمالت يبجي معيري | بوسة كه هنرت ان كواية وتمن تفحقة إيل بمن زمانه بيل هنزينية موادي الدرشاصة حي أو م على جذا الدنتي و الدوخون شرخها لأيه و بعض لوكون أوسويت بوقي "ررب بشتر كالخرودي على طام مواكم باس، الت كي محض في معترت من وش كياك البريون موادي ورهي موتع ﴾ قو مقرت محجرا الجمادر بيانغاز فره سه كرميال كي كي معيب يرفوش شاوة مي بيناخها جائ ا لِين التَّدِيمِ أَمَا مِنْ سِائِكَ وَمَا أَبِ وَأَلَّ شِنْ أَتَ وَ يَعْظُوهِ مِنْ يَشْتُوبِ عِيمِا خفاجو يزحما أبيا أممكي منتدآ يأمو كالأوقعاج سارتك كنصافحا كمدموه فيابرا يمتدرمون كواكي متكويد المورسة المنطاقات كريث كرتهم ثلن بعدائت الناساع قيد كالقمسلاني أبيا بعنل مراهمين كوتي سرت اونی که رحفزت که بزی یخ شد شینگرا ب کی زبان سے ب مانند کا ان ندوان الددا (تقون: ﴿ كَانِهَا مِنْ رَبُّورِيهِ ﴾ هفرت ولا تا جنتي احسان احمد هجاية آبادق اكثر رين جي فرست كدان جي سة كرت لوك يوجيعة فأفريات كر بالوفرست كمال عن وولوك مؤركرت بين وداوار ك ا | من تعديث الإزاء بين تصفيح بين ووالزوة التاكوم من بالأقصة بين بين فرمست كالن شراي کے سفر کرتے ہوں کا کہ ان پر محم خوبیش ہوا ہفتے والیوں کی فرمون ہے کو تنج کروں ، در انجیوں بی المبينية يادولا وكن اوران تك ومنام ذاروين كي يأت بهنجاؤل چنانجيابيا بي جونا تفا فرست كفاك بشن اليون عَمَا قَافَقَ صاحب لَدَم و كنت أن ورب كم يُح مدافر وما يخور بوجات ميلون هها صب کوفر مدینه کلا**ی ای**ل داخش جوت و کیم کر ووایت در میم کا استیصال میجین مگر تامنی صاحب کا شفته اورومیں جو وائیس مرتب کرویہ اختاق کی نے آپ کوایہ خوامورے اور

بارعب چروعطا فربا و تق كرد يكفيه والومبوت : وجانة إس تجزئها ، وتا. من مينازمن عين فاخق

ما دے ہی میرمحفل ہوتے ہلی گفتگو ہوتی ،خطابت کی خوشبومہکتی ،ماحول معطر ہوجا تاسفر میر ا کھڑ آ پ کے پاس ایک ٹوکری ہوتی جس میں طرح طرح کے فروٹ ہوتے کھانے کی انوخ بنوع اشیاد ہوتیں اپنے پاتھ ہے تمام رفتائے سفر کو کھلاتے خوش ہوئے ایک دامہ جو قاضی کی مجلس بن لیتا و و تمریحر کیلئے گروید و ہو جاتا ، یہی ورتھی کہ قاضی صاحب کے حلقہ عقیدت میں اميرغريب، وزير فقيره قائدين سكطنت الماءطلياء عوام وخواحل تبجى شال تصان مين اسلام کی این فقد رمحیت وعقیدت پیرا آگرتے کہ وہ بھی اسلام کے سیجے شیدائی بن جائے این وور کی النسرشاي كامزان الگريز كي غلامي اور تربيت كي وجه ــ قرعوني بوتا تضا، مكر قاضي صاحب كي ایک دوملا تا تول ہے مزان میں تبدیلی آ جاتی الواب آف کالاباغ جوائی نوعیت کے خت کیر حاكم تحے قاضي صاحب سے ما قات ميں آبديرہ ہو گئے، يبي وجتھی كه آ غا شورش كاشميري ا قاضي هنا حب كوسفير إسلام كها كرت تقصيه ( قاضي احسان احمرسواحُ والكار ٥٤) فطری ذیانت ≡ مفتى أعظم مفتى كفايت الله رحمه الله فرمانيا كريث سخنج أحصول تعليم كحيز مانه مين الكرج میں نے بہت کم محت کی مگر افتاء کے معالمے میں بڑی اختیاط اور محنت سے کام لیا کرنا تھا صول تعلیم دارالعلوم و یوبندے زبانہ میں رات کے مطالعہ کیلئے طلبہ کوسرسوں کا تیل جراغ میں جلائے كيليد ماكرة تعاليس رات كومطالد فيس كرتا تعاليم كا بكوان على كر كھنا تا اورساتھيوں كو كھنا تا تھااس کے باوجودامتحان میں کامیاب رہتا تھا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرماتے

سنوں میں دار معنوم دیو بعد سے رمانہ ہیں رات سے معنا دو سے علیہ وہر موں ہیں جہاں ہیں جات ہے۔
جائے نے کیلئے ملاکرتا تھا ہیں رات کو مطالہ فہیں کرتا تھا تیل کا بگوان کی کرتھا تا اور ساتھیوں کو کھا تا
تھا اس کے باوجودا متحان میں کا میاب رہتا تھا حضرت شنج السام مولانا تسمین احمد کی فرماتے
ہیں ایک مرتبہ میں نے کوشش کی کہ ایج ہم سمبقوں میں سب سے زیادہ فہیر حاصل کروں ہوئی
محنت اور خوب مطالعہ کرتا تھا امتحان کے موقع پر میرز ابور سالہ کا پر چیقا ایک سوال کا جواب بوئی
محرکی سے میں نے دو صفح پر لکھا اور ای سوال کا جواب مفتی صاحب نے آ و ہے صفح پر لکھا
حضرت شخ البند اس پر چیسے محتی بھتے آپ نے دونوں کو برابر فہر دیے یعنی آ و سے صفحہ کا
مضمون اپنے وازن کے لیا ظ ہے دوسفے والے تضمون سے کم نہتجا ۔ (مفتی کھا بیت اللہ فہر ہوس)

حضرت مولا نامقتی محودصا سب رصدالله اسبلی باؤس سے باہر <u>اُنگراور سید معے وفتر مجلس</u> تحفظ ختم نبوت آ گئے وہاں مفتی صاحب رحمہ اللہ کا بروی شدت سے انتظار ہو رہا تھا مفتی

صاحب دحمه الله لينجيج تؤحفزت مولانا ميرثمه لوسف بنوري دحمه الله مصلي ربحد هريز تحياه رالله اتعالی ہے گز گزا کر دعاما نگ رہے تھے آ اُسودُل ہے ڈازھی تر ہوگئ تھی۔مُنتی صاحب رحمہ الله تشریف لاے اورانہوں نے آ واز دی مفترت اللہ یاک کاشکرے ہمارامطالبہ مان لیا گیا۔ قاد بإنيول كوغيرمسلم الليت قرار دے ديا تميا حضرت مولانا سيدگھ يوسف بوري دوبار و تجده ریز بوکرشکر بھالات دوروے جاتے تھاور کبدرے تے اللہ یاک ہم آپ کاشکر کیے الا كرين؟ آپ نے ہم ير ہزااحمان كيا مجدہ ہے اٹھتے ہوئے فرمانے نگے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرہ کیا ہے مرنے کے بعد هفرت امیرشر بیت ہے ملاقات ہوئی تو ٹیں کہدوہ نگا کہ آ ہے گے مشن ٹین تھوڑا سا حصہ ڈال کرآیا ہوں آپ نے قتم نبوت کے جس پود کو پائی دیا تھا ٹین ا \_ مجل گلے ہوئے و کیوآیا ہوں \_ دوستوامیری بات من اور حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری کو امیر شرایت کا خطاب اس وقت کے یا گئے سواجل علماء نے دیا تھا اور میری خوش مستی ہے کہ ميرے دستخط دوسرے يا تيسرے نمبر يرموجو د جين - (محلِّد الور گرا يقي سلسا شاعت نمبرس)

#### لشف كاأبك واقعه

حضرت مولانا محد ابرائيم صاحب بليادي عدري دارالعلوم ديويند فرمات تنج كه بيل عشاء کے بعد هنرت ﷺ البند کے پاس جایا کرتا تھا ،اور بھی بے وشوٹیس کیا، ہا وضوی گیا، ا ایک مرتبہ بے وضو چلا گیا، اور میں تو سر پرتیل کی مالش کرنے کیلئے جاتا تھا، اس روز حضرت نے مرکو ہاتھ انگاتے تھیں دیا ، کئی اور کام ٹیل لگادیا و کچھو دیرے بعد کہا ، اٹھا میرا خیال ہیے کہ تم وضوكرالو، يثل نے وضوكيا۔

ایک وفعد میں نے کہا کہ آپ لے جاراعظیدہ خراب کردیا۔ انہوں لے پکھ جواب نیس دیادا گلےروز پھرکھا کہ آپ نے تاراعقیدہ خراب کردیا ہو کچھ جواب ٹیس دیا، تیسری مرتب پھر کہا تا ہو تھا، کیوں؟ میں نے کیا خراب کرریا؟ میں نے کہا: آپ کوہ کھنے کے بعد دوسرے لوك ووكا تدار فظرة ت ين وان ك ياس اخلاص تين الريابية مد ملوك واحسان و ٨٨)

#### ا استاد کی دُعا

حضرت مولانا قامنی احسان احمر شجاراً آبادی استاد محتر مرکیلئے سروی کے موقع میں EXPLORED WATER WATER TO THE

ے کرتے۔ ایک رات بخت سردی پڑ رہی تھی۔ اور بوندا باندی بھی شروع تھی۔ آگ سلگات رات کا کائی حصہ گز رگیا۔ تہج کے دقت جب استاد محترم جاگے تو حنیال کیا کہ سردی کا موم ہے شاید''احسان احمد'' نے پائی گرم نہ کیا ہو۔ اور آج کی نماز تہجہ قضا ہو جائے۔ لیکن آپ استاد محترم کیلئے سرایا انتظار تھے۔ خلاف تو تع جب یانی کا اوٹا ہاتھ بھی تھایا و داستاد محترم نے شخت

سمرے میں سروی کے حام میں جب گرم پانی ہاتھ پر انڈیکا تو ول سے دعا نگل اور سرا کی زبان میں فرمایا سروی کے عالم میں جب گرم پانی ہاتھ پر انڈیکا تو ول سے دعا نگل اور سرا کی زبان میں فرمایا ''احمان تو میر می خدمت کیتی ہے خدا راضی تھیوی میں راضی ہال وقت آتی کہ بادشاوی حیڈیاں جو تیاں سیدگی کرمیں ''لیعنی احمان تو نے میر می بہت خدمت کی ہے ہیں تھے پر داہنی

ءوں خدا تعالیٰ بھی تم ہے راضی ہو۔ انتا ،اللہ دفت آئے گا کہ بادشاہ بھی تیری جو تیاں سیدھی کریں گے۔اللہ اللہ'' قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بٹن نے استاد بھتر م کی دعا کی تھیل اپٹی آٹھوں سے یوں دیکھی کہ جب بٹن والی قلات کے ہاں مہمان ہوا تو دعوت سے فراغت کے بعد والی قلات نے میری ہو تیاں اٹھا کمرسا منے رکھ دیں۔

( قاضی احسان احمد سوان وافکاره ۳)

## قاد يا نىپ كى سركو بى \_\_\_\_

مولانا قاضی احسان اجمد شجاع آیا وی ایک و فعد مرز ایون کی ان سرگر میون کا احتساب کرنے کیا ہے ہوئے کا احتساب کرنے کیا کا حتساب کرنے کیا گئے جو مرزا کیوں نے بلوچتان کو اجمدی صوبہ بنائے کیا تھا ہوا کر اس کے بلاغ بیا کر انہی تحسن اور جن کے جیجے ایک گئے کی کا رفر ماتھی۔ میاں ایمن الدین وہاں محکومت کے انہیارت الحق ختان کا حزات السراندا ورحظرانہ تھا۔ قاضی صاحب نے ملاقات کیلئے وقت ما لگا اس نے معذرت کردی۔ تا تعنی صاحب الدرگے ۔ ملاقات شروت محتسود ہے۔ اس نے بندروصف محتاجت فرماہ ہے۔ تا منی صاحب الدرگے ۔ ملاقات شروت محتاق مرزائیت کے متعلق ہم نے بولی مرزائیت کے متعلق ہم نے مرکا کر دیا ہے۔ کہا کہ اس کے متعلق ہم نے مرکا کر دیا ہے۔ کہا کہ اس کے متعلق ہم نے مرکا کر دیا ہے۔ کہا کہ اس کے متعلق ہم نے مرکا کر دیا ہے۔ کہا کہ اس کے متعلق ہم نے مرکا کر دیا ہے۔ کہا کہ اس کے متعلق ہم نے مرکا کہ کہا کہ اس کے متعلق ہم نے مرکا کہ کہا کہ اس کے متعلق ہم نے مرکا کہ کہا کہ اس کے میا کہ اس کے متعلق ہم نے مرکا کہ کہا کہ اس کے مسابق کیجے۔

قاطني صاحب في أرباليا ووسر كلرآب في تأثيل كياش مركزي عنومت سے جاري كروا

STANCES BOX (ES) (E) DOX

ا گرة يا ہوں \_مياں صاحب كى اكثرى ہوئى گردان پكچە اھيلى ہوئى ، دريادت كيا آپ مرازيس سنس ہے ملے متھے۔ قاضی صاحب نے مرکزی وزراہ دوزیراعظم کانام لیا۔ اور سرکاری محکمول پچا میں مرزا ئیوں کی ریشہ دوانیوں کے متعلق سرکلر کے حاری کئے جانے کی تفصیل بتائی۔ میاں صاحب کی گردن میں مزیدخم پیدا ہوگیا۔اب قاننی صاحب نے اپنا صندوق اندرمنگوایا اور مرزائیوں کے متعلق وہ تمام حوالے نکال نکال کر دکھائے شروع کئے جن میں مرزائیت کے سیای عزائم اور بلوچیتان پر قبضہ کرئے کی ہاتیں ورج تھیں ،مرزائی لٹریچر سے میاں صاحب ئے وہ حوالے و تکھے تو قاضی صاحب ئے فیر مایا میال صاحب بلوچتان کے متعلق یہ خطرات آ ب سے علم میں ہیں۔میال صاحب نے جواب دیا: مجھے تو ان ہاتوں کا علم غیر اوّ آ ب نے مرکز کو بھی قامیانی سرگرمیوں کی گوئی اطلاع نبیل جیحائی ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آب کے زیرا تظام علاقہ میں ملکی سالمیت کے خلاف پیساز شعیں پروان پڑھ رہی ہیں۔اور آپ فرمائے ہیں کہ مجھے کوئی علم نہیں۔ بیٹن کرمیاں صاحب ہالکل جبک کر میٹھ گئے۔اب وہ سب الرقول ختم ہوگئے۔ گفتگوشروع ہوتی جواڑ ھائی گھنے تک ھاری رہی۔ قاضی ساحب نے معلومات کا وُخِیر د جمع کردیا۔ وہ جیران ہے جیران تر ہوتا جلا گیا۔ اب قاضی ساحب لے اے گریان سے پکرلیااور محت ہے مجی این طرف تھنچتے اور پھر بھی وصیا کر کے اے بیچے لے جاتے اورا پی خاص اوا میں فرمایا: میاں صاحب ایجی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جا ا کرائے فرائض کا جواب دیتا ہے کہ آپ نے اسلامی تکومت کے ایک جہت بور مصوبہ کی وْمدواريول لوكيول نبيس اداكيا قعا؟ ( قاضي احسان احمد شجاع آبادي سواع والكاري ٢٢٠)

عر بی اشعار کا ذوق \_\_\_\_\_

حضرت مولانا شخ محمد یوسف جوری کے شاگرہ حضرت مولانا مولی بخش صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ من ماری میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

ایک موقعہ پرایک فیرشہورلفظ کی افوی تحقیق ونشر ن کرتے ہوئے ارشاؤ فر ہا یا کہ اس افظ کوشتی نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے۔ اور وہ شعر پڑھ کر آگ پڑاھتے چلے گئے۔ گئ اشعار پڑھ کرستانے کے بعد فر مایا کہ بیاس وقت کا مرمری مطالعہ ہے کہ جب میں نے محترت والد صاحب کے شدید اصرار پر مولوی فاضل کا امتحان دیا تھا۔ جس میں مقامات کا مورد دی مورد دی مورد دی مورد دیں۔

حریری، بیضاوی مبدار میپذی، توشیخ و دیوان حماس و یوان مثبتی وغیر و بهت ق اہم فی کمآبول کے مصابح اس بیضاوی مبدار کے حصا متحان کے نصاب میں واخل ہے۔ اوران کمآبول میں بعض ایک بھی جی جو میں نے فقط مسلم کے زمانہ میں پڑھی جی اپنی ناخوا کہ و کتابول میں سے ایک ہے۔ بسا کی اوقات کسی مناسبت سے سبعہ معاقد کے دوچار شعر پڑھ کرہم سے دریافت فرمات کہ ''یاد ہے'' جب جواب فی میں مانا بیا اکثر سکوت طاری رہتا تھا۔ تو نہایت تھیماندا نداز میں مرزائش کے طور پر فرمات کہ ''بایت تھیماندا نداز میں مرزائش کے طور پر فرمات کہ ''کیا یا دعوگاتم تو سوفی لوگ ہو (و دسا عدمناہ الشعبر و دما یہ معی للا ) کے طور پر فرمات کی شاعری تو تنہاری شان کے طاف ہے۔

ACOTTACEO (1800)

ایک مرتبہ حسب معمول امتحان گاہ میں تشریف لارپ شے اور کافی سال پہلے کے پیچھ سودات ہاتھ میں شے جن میں علمی جواہر پارے تیج فرمائے شے۔ دور سے نمایال ہوتا خاکہ آئ آپ پر نہایت نشاط کی کیفیت فاہر ہور ہی ہے۔ اسا مذہ کرام موجود شے، پیچھ مودات خود بھی پڑھ کرستا گاور کچھ دکھائے بھی اور پھر مجلس خوب طوال ہوگئی۔ اس اثناء میں اپناایک واقعہ بیان فرمایا کہ مدری کے ابتدائی زمانہ میں جرے ایک دوست کا حربی منظوم محط میرے

پاس آیا جس میں او بیاندانداز کے علاوہ شاعراند ذوق خوب نمایال قفا۔ چنا نبچان ہے وہ چار شعر پڑھ کر سنا بھی ویے کے بھر فرمایا کہ اسباق ہے فارخ جو کرشن ڈا کھاند گیا اورہ ہیں کھڑے گھڑے ایک بہت کارڈ پراس کا منظوم عربی جواب لکی کرڈاک کے حوالے کردیا۔اورفر مایا کہ ووشعر پریتے اور بھراکڑ شعر پڑھ کر سنا دیے۔اس ہے یہ جیٹا ہے کہ آپ کو ارتجالاً حربی

والدكااحترام\_\_\_\_\_

شعر كن يرجى قدرت ومهارت محى \_ ( خسوسى نبرا 4 )

حضرت مولانا منتی تحریقی عثانی زید مجد ہم لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا تحیان محدود کے والد ماجد بڑے نازک مزاج اور جلالی بزرگ تھے۔ خلاف طبع باتوں پر وہ محضرت مولانا کارویہ جنا شاگر دوں کے سامنے بھی ان پر بگڑ جاتے تھے کئین ایسے موقع پر حضرت مولانا کارویہ جنا متواضع اور بیاز مندانہ ہوتا تھا۔ اس کی مثالیں اب بہت کم ملیں گی۔ والد صاحب کی اطاعت بی کا مظہریہ واقعہ بھی ہے۔ کہ حضرت مولانا کا اصل نام جو والدین نے رکھا تھا۔ جہامولانا کی تعوالے تھو۔ تھا۔ جہامولانا کا تعلق جارے والد ہاجہ (حضرت مولانا مفتی محمد شقیع صاحب) سے جواتو معنون والدصاحب في ان سے فرما یا گه" سجان "نام مناسب معلوم نیس ہوتا، کیونکہ عام طور حضرت والدصاحب فی استعمال میں استحمال میں ا

مشور دو یا کہ آپ اپنانام بدل کر 'حجان محدوا 'کر گیجے۔

حضرت مولا نا اس تجویزے نئے منتق بھی شے اور چاہتے سے کر حضرت والد صاحب کی

اس ہدایت پڑھل کریں۔ لیکن جب انہوں نے یہ تجویز اپنے والد نے ذکر کی تو انہوں نے

نام بدلنے سمنع کردیا۔ اب ایک طرف آو منتی اعظم پاکستان کی تجویز تھی۔ جس سے وہ

خودشنق تھے۔ اور خور دوابہام کی وجہ نے خود اپنے نام کومناسب نہ تجھتے تھے۔ لیکن دوسری

طرف اپنے والد کا تلم تھا۔ حضرے نے اس مشکل کا حل یہ ناکلا کہ اپنے نام کی تبدیلی کا

طرف اپنے والد کا تلم تھا۔ حضرے نے اس مشکل کا حل یہ ناکل کا اس نے نام کی تبدیلی کے

املان تو نمیس کیا ( کیونک اس نام کو صراحت نا جائز بھی ٹیس کہا جاسکتا تھا اور والد تبدیلی کے

حق میں نہیں کیا والد ابتید حیات رہے۔ انہوں نے نام تبدیل تبریس کیا۔ لیکن والد کی وفات

تک مولا نا کے والد ابتید حیات رہے۔ انہوں نے نام تبدیل تبریس کیا۔ لیکن والد کی وفات

مفتی توشیق صاحب کے مشورے کے مطابق اپنانام تبدیلی کرتا ہوں ، اور آئ تے کے بعد بھیے

تعملی توشیق صاحب کے مشورے کے مطابق اپنانام تبدیلی کرتا ہوں ، اور آئ تے کے بعد بھیے

تعملی توشیق صاحب کے مشورے کے مطابق اپنانام تبدیلی کرتا ہوں ، اور آئ تے کے بعد بھیے

تعملی تعملی توسیل میں انہا ہے۔

انداز وفرمائے کہ اس واقعے ٹیں کن کی پہلوؤں کی رعایت ہے۔ و شخط ٹیں نام فورا اس طرح تبدیل کرلیا کہ وہ حضرت مفتی صاحب کے مشورے کے مطاق ہوجائے ، مگراعلان اپنے والعہ کے اخرام ٹیں مدتوں روکے رکھا۔ اور گھر تبدیل کا اعلان ایک ایسے وقت قرمالا جب وہ بزارا فراد کے مشترا تھے۔ عمرے اس مرحلے میں اس تبدیلی کا اعلان یقیماً کے نشی کے اعلیٰ ترین مقام کی فشا تھ ای کرتا ہے۔ (ما براس انبالی فی شاعت خصوص ۴۴)

بڑھیا کا گھڑا \_\_\_\_\_

حضرت موادنا تحدر نیج مثنانی صاحب تحریر فرمائت میں کدایک موقع پر والد محتر م ( مثنی المحمد شخصی کے ایک واقعہ ساما کہ ان اور ہدشاں ایک وان نماز فجر کیلئے جارہا تھا کہ سامنے ایک امیرے دی ضعیف برای نی کو و کیسا نے بیانی کا گھڑا کو یں ہے جو کر لا رہی تھیں گھڑا شخانا دو مجرور ہو ای ایکٹیل چینرڈ م جارگر زمان ہے دیتہ ہائی تھیں الجمدے دیکھاٹ کیا، ہائی جا کر کہنا ''لا قبال

-979000000 ( E 23/2 a) 7

یے گھڑا تمہارے گھر پہنچا دول' یہ کہ کر میں نے گھڑاا ٹھالیا دو جولا ہوں کے تعلّہ میں رہی اور کا ای برادری نے تعلق رکھتی تھیں جب میں گھڑا ابنی بی کے گھر میں رکھار ہا ہر نکاا تو وہ نہایت ای وقت اوراکیا نے سے دعائیں دیے لگیں جو تھے کا ٹی آ گے تک سائی و تی رہیں ایکے دن چھر دعائیں سنتار ہامیں نے بیسوج کر کہ یہ مواتو ہوا سستا ہے کہ چندف کی محنت پراتی دعائیں ملتی جیں میں نے روز کا بھی معمول بنالیا ۔ بوسی فی مجھیاں کی عادی ہوگئیں۔ اب میں کئویں پر

THE DISCUSSION OF THE PROPERTY.

بھراللہ بےمعاملہ موصد وراز تک جاری رہا، یہاں تک کدبری کی نے بھی آٹا تھوڑ و یا شاید ان کا انتقال ہوگیا شاہ گیرفر مایا کدید واقعہ بھی آٹ کیلی بارتم ہی کو بتار ہا ہوں تا کہ پیکھ حاصل کرلو۔ (حیات مفتی اعظم ۵۲)

### زيارت ِنبوي ﷺ \_\_\_\_\_

ایک مرتبہ آپ (یعنی حضرت مولانا صدیق اجم صاحب بومولانا العمد میں اجم صاحب بومولانا فلیل اجم سیار نبوری کے بھازاد بھائی تھے ) برناچ طالب علمی بیار ہوئے کا کسی کو زیست کی امید شارہ ہی ہوار نبور کسی کی بھارے کی اور ایست کی امید شارہ ہی ہوار نبور کسی کی بھا کہ بدید مغورہ روضہ میں ایک کی میں اور کی ہوا کہ بدید مغورہ روضہ کی ایر کرلیا۔ آپ فرمات تھے کہ ای رات میں نے خواب میں ویکھا کہ بدید مغورہ روضہ مطہوء پر عاصا خراد روز ہوئے کہ ای رات میں نے خواب میں ویکھا کہ بدید مغورہ روفارہ کھلا اور میں سلام پر حتا ہوا اندر وافل ہوا تھوڑی ویر بعد وومرا ورواز و کھا اور میں اندر گیا تو معلوم ہوا کہ مرورہ اندروا فی میر اسلے تشریف لے کے میں تخبر اربا اور ڈرا بعد آ محمل اند علیہ میں نے حضرت کو دیکھتے ہوئے انسان کی مارک کی انداز کی ہوئے اور بعد اور انداز کی انداز کی ہوئے اور بعد اور کی انداز کی ہوئے کی میر کی طرف رف والدارہ علیہ یا رسول اللہ یا میں کے میری طرف رف فر ما کر ہو چھا کیا ہے؟ بیش بیر سے ایک کی مواج کی کا مواج کے واقع کی اور جھے کہ موج ت کے واقع کی اور جھے کہ کو میں کہ موج ت کے واقع کی اور جھے کہ کو تھے اور کی طرف رف کر خوالے کی اور کی کھوٹ کی میں کہ بھرت کی کھوٹ کی کھوٹ کی میں کہ بھرت کی کھوٹ کی میں کہ بھرت کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی میں کہ بھرت کی کھوٹ کی کھوٹ کی میں کہ بھرت کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کھوٹ کی کھ

THE DOCUMENTAL STATE OF THE STA

نے بیش دیکے کر والد صاحب نے فرمایا کہ بیر ہی صاحب تمہارالؤگا تو بالکل اچھا ہے صرف نقابت اور شعف باتی ہے ہو بھون کا نسخہ لکھے دیتا ہوں اس کو کھلا نمیں شعف بھی جاتا رہے گا۔ ( تذکر 5 اکٹیل ۲۲۳)

#### 

احقر (حضرت مولانا مفتی محراتی عثانی مدظلہ) کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محرشیٰ عالیہ وصاحب نے بار ہار میدوا تعدیمان فرمایا کہ جب میں وارالعلوم و یو بند میں مثل حسن پڑھا تا تھا تو الکیہ دونرائی کی مہارت پر کچھ شربہ اوا جو طرفی ہیں ، دونرا تھا۔ میں نے موجا کہ حضرت (انورشاہ) شاہ صاحب سے اس کے بار میں میں اعتصاد کرنا جا ہے جنا تج میں کتاب لے کران کی تلاش میں نظام دوا پی جگہ پر نہ دوں تو ان کا کتب خانہ میں ہونا متعین میں نظام دوا پی جگہ پر نہ دوں تو ان کا کتب خانہ میں ہونا متعین میں انجی جو بی جانہ میں استخار کی جہ انہوں ہے ۔ میں انجی میں بیٹھے مطالعہ میں مشخول تھے۔ میں انجی ہے جی تھی دور ہے ہیں انجی کی دور بیجھی ۔ میں انجی ہی ہے تی تھی کی دور بیج ہیں۔ میں انجی ہی دو بیج ہی ۔ میں انجی کی دور بیج ہی ۔ میں بیج ہی انجی کی دور بیج ہی ۔ میں انجی کی کی دور بیج ہی ۔ میں بیک دور ان کے جواب میں و ہیں ۔ میں نے کی دور بیک کی دور بیو گئے ۔ میں نے کی کی کی دور بیس کی دور بی کے ۔ میں کی کی دور بیو گئے ۔ میں نے کی کی دور بیا کی کی دور بی گئے کی دور بیج کی دور بیک کی دور بیک کی دور بیو گئے ۔ میں کی کی دور بیو گئے ۔ میں کی کی دور بیو گئے ۔ میں کی کی دور بیا گئے کی دور بیو گئے ۔ میں کی کی دور بیور کی کی دور بیور کی کی دور بیور گئے ۔ میں کی دور بیور گئے کی دور بیور گئے ۔ میں کی دور بیور گئے کی دور بیور گئے ۔ میں کی دور بیور گئے کی دور بیور گئے دور بیور گئے ۔ میں کی دور بیور گئے کی دور بیور گئے کی دور بیا کی دور بیا کی دور بیور کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی

اب فلاہر ہے کہ حضرت شاہ صاحب عرصتہ دراز سے حدیث کی تدریس میں مصروف متے ادر منطق کی کتابوں سے داسط تقریباً ختم جو چکا تھا لیکن اس کے باوجود سے حافظ اور بیہ استحضار کر شمہ فقد رہے نہیں تو ادر کیا ہے؟ ( اکابر دیو بند کیا تھے، ۹۵ )

معترت مولانا قاری محدطیب صاحب مظلیم فرمات میں کہ مجھا پی ایک تصنیف کے سلسلہ میں کہ مجھا پی ایک تصنیف کے سلسلہ میں ابوالھین کا اسلہ میں ابوالھین کذاب کے حالات کی ضرورت تھی ، مجھے ان کی تاریخ شرکی دیا تجہ میں حسب معمول حصرت افورشاہ کے دردولت پر پہنچ گیا۔اس وقت مرض وفات اپنی آخری حد سب مجھی کے تقے ،ابتدائی تعشکو سکت بھی چکا تھے ،ابتدائی تعشکو

KEIDAKKIAKKAKAKE DAKKAKAKA ZERILIPAK

کے بعد میں نے آئے کی غرض بتائی تو انہوں نے فرمایا کرتاری اورادب میں فلاں فلال مواقع کا مطالعہ کر لیجے اور تقریباً آٹھ وک کتابوں کے نام لے دیچے۔ میں نے عرض کیا: حضرت مجھے تو اتنی کتابوں کے اسا اور نقیس رہیں گے نیز انتظامی مہمات کے بھیڑوں میں اتنی خضرت مجھے تیاں کہ چند بزوی مثالوں کیلئے اتناظویل و عربیض مطالعہ کروں۔ بس آپ ہی اس مختص کی دروغ گوئی کے متعلق واقعات کی دو چار مثالیس بیان فرمادیں، میں انجی کوآپ کے حالے ہے جزو کتاب بنا دو نگا۔ اس پر مسکرا کر ابوالحسن کذاب کی تاریخ اس کی من ولادت ہے الے ہے جزو کتاب بنا دو نگا۔ اس پر مسکرا کر ابوالحسن کذاب کی تاریخ اس کی من ولادت ہے اس کے جبوت کے تجیب و تحریب واقعات ساتے رہے۔ آ خریم من وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پیشخص مرتے ہوئے جی جبوث بول کر گیا گیرا کی گوئی جبوث

رع پار می درستان میں بیان این طرز ہے جور ہاتھا کہ گویا حضرت ممدول نے آئ کی شب جیرانی میٹنی کہ مید بیان این طرز ہے جور ہاتھا کہ گویا حضرت ممدول نے آئ کی شب جھاکا این کی جدید خرک مدال کے است حدود میں اس میں ماروں آئے است ان ا

میں متعقل اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے جواس بسط سے من دار دافعات بیان فرمارہ ہیں۔ چنانچیٹ نے تجب آمیز کیجے میں عرض کیا کہ'' حضرت! شاید کسی قریبی زیائے ہی میں اس کی تاریخ دیکھنے کی فویت آئی جوگی؟'' سادگی ہے فرمایا بی نہیں! آئ سے تقریباً چاہیں سال کا عرصہ ہوا ہے جب میں مصر کیا ہوا تھا۔ فریوی کتب خانہ میں مطالعہ کیلئے بہنچا تو انقا قا ای

ابوالهمن كذاب كانتر جمد سامنے آھيا اوراس كامطالعه دريتك جارى رہايس اى وقت جو يا تيں كتاب ميں ويكھيں حافظ ميں محفوظ ہوگئيں اورآج آپ كے سوال پر محضر ہوگئيں جن كاميں نے اس وقت مذكر وكما۔ (حیات انور ۲۲۵ تا ۲۲۸)

ہمیں ہے حکم اذال .....

ایک مرتبه شبید مأت لیافت علی خان مرحوم کی طرف سے دعوت تھی، اور وہاں کھڑ ہے ہوکر کھانے کا انظام تھا، ھے حضرت مفتی تحرشفع " صاحب کھڑا تھیل فربایا کرتے تھے۔ حضرت مفتی تحرشفع " حسب معمول اپنا کھانا کے کرکہیں جا چھے، آپ کود کیے کربعض دوسرے حضرات بھی و ایس آگے، بیبا تک کہ دوایک محفل می بن گئی، لیافت علی خان صاحب مرحوم وقوت میں عام مجمانوں کے ساتھ مصروف تھے، کھانے کے اختیام پر وہ حضرت مفتی صاحب کے پائ آگ اور کہنے لگے مفتی صاحب کھایا تو آپ نے ہے، ہم نے توج اے۔ (ما ترمفتی اعظم ۲۸)

# انت ملكٌ كريم \_\_\_\_\_

علامه طعلاوی مرحوم سے حضرت مولا نا ہؤری کا تعارف ہوا تو انہوں نے مولانا ہے يو جِما كركيا آب في من في تقرير كامطالع كياب الموادات في ما يك الما المامطالع كياب کساس کی بنیاد پر کتاب کے بارے میں رائے قائم کرسکتا ہوں۔" طامہ طبطاوی نے رائے پوچی قومولانا نے فرمایا سات کی کتاب اس لحاظ ہے قومال کیلئے احسان تقیم ہے کہ اس میں سأكش كى ب شار معلومات فرنى زبان عن فتع موكى بين سائنس كى تنايين جولك موما انگریزی زبان می اوقی بین اس کے طاء رین ان سے فائد دلین افعا کے ۔ آ ب کی آناب علاء دین کیلئے سائنسی معلومات ساصل کرنے کا پہتر بنا ڈرایو ہے لیکن جہال تک آنسپر قرآن کا تعلق إلى اللط من أب كم وقرت محافقات ب- أب كى وشل ياوقى ب ك عصر حاضر كي مائنس والول ك نظريات كوكس ندكى طرح قرآن كريم ع عابت كرويا جائ اوراس فرض كيلي بسااه قات تغيير يمسلم اصواول كي ظاف ورزي سيجي ورلغ نيس كرت وهالانكر موجة كى بات ياب كدمائش كفظريات آك دين بدلت دينة إلى . ٱنْ آپ جَس أَظْرِينَا كُورْ ٱن أَرْبُم عِنْ إِنْ أَرْبُعِ عِنْ إِنْ أَوْمَلَا بِ كَالْ ووفود مائنس والول كرزو يك فلط فابت بوجائ كياال صورت من أب كي تشير يزجين والأخض بيات مجهة ينفي كاكر آلناكي بات (معاذ الله ) فاط ووكل "

FIT 2800 900000 0000

مولانائے بیات ایسے مؤثر اور ول تشین اندازش بیان فرمانی کہ علامہ طعفا وی مرجوم متاثر ہوئے اور فرمایا:

"أيهما الشبيخ لست عالماً هندياً وانما انت ملك كريم انز له الله من السماء لاصلاحي"

حضرت [ آپ کوئی بندوستانی عالم ثال ایگ آپ فرشند بین جے اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کیلئے تازل کیا ہے۔ ''(خصوصی فبر، ۵۴۰۲۵۳۷)(جمال پوسف ۱۵۹)

جامع مجدجيك الأنزك بارك على مواانا اختصام الحق قنانوي رهمة الأساية أيك

رہارہ کے منت نے بدائریں کا کرفر ہایا کہ مولا ناعبدالخالق مرحوم بورڈ آف تغلیمات اسلامیہ کے تہارہ استان افروز واقعہ کا ذکر فر ہایا کہ مولا ناعبدالخالق مرحوم بورڈ آف تغلیمات اسلامیہ کے ایک رکن اور نہایت تنتی اور زاید شب زندہ وارشحض تنے۔ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے حالت بیداری میں حضرت رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم کی زیادت فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ ''جود کے دن میں نے دیکھا کہ محد (جیک لائٹز) نمازیوں سے خالی ہے اور سرورکو نین سلی الله علیہ وسلم محد میں تشریف فرما ہیں۔ مولانا عبدالخالق کا کہنا تھا کہ ان کو حضور سرورکا مُنات سلی الله علیہ وسلم کی یہ مقدس زیادت حالت بیداری میں ہوئی تھی۔''

مولانا تھانوی مرحوم فرمات تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ای تشریف فرمائی گی برکت ہے کہ اٹینس بھی مجد کیلئے چندے کی اجیل نہیں کرنی پڑی حالا نکہ سچد کی تقییر میں لاکھوں روپے صرف ہو چکے ہیں۔ دوسری اہم بات جومشاہدے میں آئی، دوریہ ہے کہ یہ مجدروز و شب میں کسی وقت تلاوت کرنے والوں ، نوافل اوراوراد دوفلا گف اداکرنے والوں سے ضالی

میں رہی۔ اس ہے مید کی تغییر میں مولا نا احتشام انحق قنانوی مرحوم کی مساعی کا عنداللہ مقبول ہوتا

آج حضرت تحانوی کے انتقال کے تقریباً پارہ برس کے بعد بھی یہ مجد دعوت وارشاداور تبلیغ واشاعت کا بہت بزا مرکز ہے۔ (آپ بین سے)

# جہاز کے ملازم کاروبیاورآپ کاحسن سلوک ===

حضرت مولانا فیاض الدہستی لکھتے ہیں کہ حضرت سید سین احمد مدلی '' نے ایک مرتبہ

جویة کے کئی پروگرام کے سلسلے بیش رقلون کا سفر قربایا اور جب برگی جہاڑے آپ کی واپسی

ہوئی تو میز بان نے معنزے کے آرام کی غرض ہے ایک خادم بھی ساتھ کر دیا۔ معنزے کا کلک

فرسٹ کلاس کا تقااور خادم کا فکٹ تیسرے ورج کا۔ چونکہ حضرت کے بیمن میں کوئی ووسرا

مسافر نہیں تقااس لیے آپ کی خواجش تھی کہ خادم بھی اس میں رہے مگر جہاز کا طازم جب بھی

وہاں صاخر ہوتا خادم کی موجود گی پراعتراض کرتا۔ چیا نیچ حضرت نے ایسا کیا کہ خودی زیادہ وقر

وقت تیسرے ورج میں گزار نے گئے۔ جب سفر تش بوااور چوتھے ون جہاز سامل پر پر پہچا تو

و درائے میں اپنے فاط رویہ کے باوجود حضرت کی خدمت میں بھی اپنے استور کے مطابق

CENTRAL BATTANIAN DATA NAMBUTAN

انعام اور بخشش لمنے بیٹنی کیا۔ خادم نے عرض کیا کہ حضرت اس نے جمیں راہتے ہیں آکلیف يبني تى سياس للحاس بهى محروم كرويج ميكن حضرت نفر مايا كنبيس اس كاحق وياجات ہ گااور ہے کہ کرحضرت نے بورے جارر و بے گن کراس کی جانب بڑھائے بیاس وقت کی بات ے جب کہ ایک روپیرموجود و دور کے سوروپے کے مساوی ہوتا تھااور بڑے ہے بڑا انگریز افسرتھی جہاز کے ملاز مین کوا یک رویہ ہے زیاد قبیل ویتا تھا۔ ملازم نے حضرت کے ہاتھ میں بحائے ایک روبید کے طار روپے و کھیے تو اس نے بیدخیال کیا کہ چونگداس نے راہتے میں الکلیف پہنچائی ہے اس کے شاہداس ہے نداق کیا جار ہا ہے۔ حضرت نے اس کے تذہذب اور ندامت کومسوں کرتے ہوئ نہایت بنجيدگي سے قربايا كدلوا بدرو بي تنهارے بن لئے ہیں۔ چنانچیاس نے روپے للے لئے۔ بیدو کچیکر خادم ہے رہانہ گیااور حضرت ہے کہا گیاس جباز کے ملازم نے تو ہمیں رائے میں تکلیف پہنچائی اور آپ نے اکٹے اے جاررو بے دیدیئے جبکہ بڑے ہے بڑا انگریز افسر بھی ایک روپے سے زیادہ انعام تیں ویٹا۔ بیس کر حضرت نے فرمایا جمائی اصل بات میرے کہ رہتمجا ہے کہ انعام اور بخشش صاحب بہادروں (انگریز) ہے ہی ملتی ہے ہمارے جیے مولویا نہ صورت دالوں ہے وہ کسی انعام کی تو قع ندر کھتا ہوگا اس لئے اس نے ہم لوگوں کے ساتھ مناسب برتاؤ کا ثبوت نددیا۔ ہمارا سفر تو ببرحال ختم ہو گیالیکن بے روپے اے میں نے اس کے دیے ہیں کہ اے بقین آجائے کہ ہمارے جیسےالوگ انگریزوں ہے کہیں زیادہ دے تکتے جیں،اب چھےامید ہے کہ انشاءاللہ بیہ شخص ہماری جیسی صورت والے کئی اللہ کے بندے کوئین ستائے گا، بلکہ اس کو آ رام ہی پہنچانے کی گوشش کرے گا۔ ( ماہنامہ الفرقان )

## انتباع سنت \_\_\_\_\_

900000000 (ZZ-11/20)00

زمین کھودگی گئی تھی اور وہاں بہت بڑا گر حاموجود تھا۔ ملازم کی لا پروائی ہے پُٹی گرھے ہیں گر تی اور کئی چیز ہے اس طرح تکرائی کہ اس کا ہونٹ ہیں گیا نظام خداوندی شامل حال تھی کہ بیٹی موت کے منہ ہے بال بال محقوظ رہی کیونکہ چند طلبا واس کئو میں بین کود گئے اور عمرات کو باہر نگال الا کے حضرت کے علم میں بیدوا قعد آ پالیکن آپ نے خاوم سے نہ کوئی خت بات فرمائی اور نہائے کئی تشم کی سزادی ۔ (انفان قد سیہ)

THE DISTRICT STORES OF STORES

## زم زم توليتے جائے ===

آخری رقع سے حضرت مدنی "کی واپسی ہوئی تواس موقع پرایک ون بعد نماؤظر مہمان اللہ میں تقریف فریا ہے کہ منظر گر کے ایک واکس ساجب بغرض ما اقات تقریف لائے بیب اللہ میں تقریف فریا ہے کہ منظر گر کے ایک واکس ساجب بغرض ما اقات تقریف لائے بیب کافی وریائی میں ہیں ہوئی توانہ وال خوصرت کیا ہیں وارائیس وارقی کے سلط میں ٹو کا اور تھیجھلا گر) نہایت او ٹجی آ واز ہے کہا کہ مولا ٹا آپ کو کیا معلوم کہ بمیں گر تم کے لوگوں سے واسط پڑتا ہے بہت سے مواقع الیے آئے ہیں کہاں وارقی کے ندہوئے کی وجہ سے جان گری ہے ہیں کہ گروہ چلا ہے آئے ہیں کہاں جائے ہیں؟ گھور تی اور آب زم تو لیے جائے ہیں؟ گھور تی اور آب زم تو لیے جائے والی ہے اور فرزا ہی یہ دوٹوں چیزیں باصرار عنایت فرما گیں۔ کوئی دوسرا ہوتا تو آئے دیا دائی میں تحریف المانی میں تحریف کی مکان سے نکال دیتا مگر حضرت نے ان کی بدتیزی کے باوجود و معتب اطاق میں فرق نہ فرمایا ہے کہ (حضرت نے ) جمعری نماز ایک جائے میں میں دافر مائی۔ اس مجد کے خطیب ساحب مقرات و یو بند کی تلفی گرتے والوں میں سے تھے انہوں نے موقع سے قائدہ ساحب مقرات و یو بند کی تلفیر کرنے والوں میں سے تھے انہوں نے موقع سے قائدہ المانے ہو کہا موثل استوں سے فرمائی۔ اس مور خواموش المانے ہو کہ خواموش الفیل جو کہ خواموش کو المانے ہو کہا موثل استوں سے فرمائی میں جو کہ خواموش کی افراغ ہو کرخاموش کی دینے جو کہا موثل تا سنتوں سے فراغ ہو کرخاموش کی دینے جو کہا موثل تھی کہا موثل تا سنتوں سے فارغ ہو کرخاموش کی کھیں جو کہا موثل کو الموثر کو الموثر کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہیں جو کرخاموش کی کھیں جو کہا موثل کو کہا کہوں کھول کر کھی

مفتی صاحب سورہے ہیں \_\_\_\_\_

خطیب صاحب کا تذکرونبیل کیار (انفاس قدسه)

الاالك مرتبه مشرقی باكستان كے ايك بوے ديني مدرے كا جلسرتها جس كے مهتم

الا المراب المر

صدرصاحب کے جانے کے احد جب مبتم صاحب نے مطرت منتی صاحب سے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے کہا''اگر چہیں نے آپ سے بیورخواست نہیں کی تھی کہ آپ انہیں میری اس انداز سے موجود کی جنا کمیں لیکن میا چھا ہوا، اٹییں معلوم تو ہوکہ ملک میں ایسے'' کم کے وماغ لوگ'' بھی موجود ہیں۔

اندراشاره كركے فرمايا" اس ميں مفتى محرففيق صاحب سورے ہيں ."

#### حقیقت \_\_\_\_\_

حضرت مفتی محرشفیع سا حب رحمه الله کامعمول تھا کہ اگر کوئی چیز کبھی گم ہو جاتی تو اے اہتمالی طور پر تلاش شرور کرتے خواوووا کیک پائی ہی کی کیوں نہ ہواور فربائے تھے کہ یہ بیزی نافذری کی بات ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کی اس عطاسے اپنے آپ کوستعنی بجھ کراہے علاش ہی شکرے۔

# قاسم العلوم \_\_\_\_\_

ججة الاسلام حضرت مولانا محمد تاسم نافوتو فی بجین ہی ہے ذی فیم اور فطانت و ذکا مکا مجموعہ تھے، الشرتارک و تعالی نے اپنے وین مثین کیلئے اعلیٰ ملمی صلاحیتوں کے ساتھے حضرت والا کو چن لیا تھا، چنا مجد ایام طالب ملمی میں ایک خواب و یکھا تھا کہ''میں خانہ کعبہ کی جیست پر کھڑا ہوں اور بچھ سے نکل کر ہزاروں نہریں جاری ہورہ کی ہیں۔'' اس خواب کا تذکر و حضرت

ولا نامملوک علی صاحب ہے کیااتہوں نے قرمایا کہتم سے علم وین کالینس بکتریت جاری ہوگا۔ چنا نجے اللہ تبارگ و تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر روز دوشن کی طرح عیال کروی و آج حضرت اقدیں کے علوم کی بہاریں جی تو عالم علم کوڑ وتاز و کئے جوئی ہیں۔مولا نامجمہ یعقوب فریاتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب (مولانا قاسم نالوتوی ) سب کتابیں بے تکلف رِ حاتے متے اور اس المرح کے مضامین بیان فرماتے متے کرنے کی نے سے اور نہ مجھے اور تجیب وفريب تحقيقات برفن مثل مان فرمات تحدجس تطيق المقافات اور تحقيل برمسّله كي جو جاتی تھی۔ایک مرحد مولانا بعقوب نے جیمتے کی سجد میں فرمایا جَلِداوگوں کا مجمع تھا کہ بھائی آج تو جم من كي نماز مين مرجات بس يجهدي كسرره كي تحيي برض كيا كيا أكيا وفي قيل آيا، فرما یا که آج بھنج کی نماز میں سور وُ ہزل پڑھ رہا تھا کہ اجیا تک علوم گاا تناعظیم الشان دریا میرے قلب کے اوپر گزرا کہ بین مجل نہ کر سکا اور قریب فقا کہ میری رون پرواز کر جائے مگر وو دریا جیبا کہ ایک دم آیا، ویسے بی نگلا چلا گیااس لئے میں بھ گیا نماز کے بعد میں نے فور کیا گہر کیا معاملہ ہے تو منکشف ہوا کہ حضرت مولانا نا توثق کی صاحب ان ساعتوں میں ممبر کی طرف متوجہ ہوئے تھے، بیان کی توجہ کا اثر تھا، پھرفر مایا کہ اللہ اکبر جس تحض کی توجہ کا بیاٹرے کہ علوم تے دریا دوسروں کے قلوب میں موجیس مارنے لگیس اور تخل دشوار ہوجائے تو خوداس شخص کے تلب کی وسعت وقوت کا کیا حال ہوگا جس میں ووخودعلوم ہی ہوئے ہوئے ہیں اور وہ <sup>س</sup>س المُأْ طربِ ان علوم كأخل كيئے موتے ہيں۔

حضرت علامہ شبیراح ہونائی صاحب جسنت ناٹوتوی کی آصافیف پر بہت ڈگاہ رکھتے تھے اور یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ'' سو برس تک فلسفہ کتنے روپ بدل کرآئے کیکن جسنت کی حکمت قامی کھولنے کیلئے کائی ہوگی سو برس تک کوئی اسلام کا مقابلہ اوراسلام پر جہت ہے جملہ شہیں کرسکتا اتن جمنیں جمع فرماویں۔

حضرت کی ہر چیز ہی کی نیکی بلکہ آخری کنارے برگلی ہوئی تھی۔

(ملت اسلام کی محسن شخصیات ۱۴۵)

الهامی بنیادی

دارالعلوم و یو بند کیلئے زیرن لل جائے کے ابعد جب حضرت مولانار میں الدین صاحب دیو بندی قدس سرہ مہتم تانی دارالعلوم دیو بند( چوانتشیندی خاتدان کے اکا ہر میں سے تھے، صاحب طف و سرامات اور صاحب واردات بزرگ سطے) کے رمان اجہمام میں مدرسدی عمارت تجویز ہموئی اور اس کی پہلی غیراو کھود کر تیار کی گئی اور وقت آ گیا کدا سے بھرا جائے اور

اس پر تمارت اٹھائی جائے ،مولانا علیہ الرحمہ نے خواب دیکھا گہاس زمین پر حضرت اقدیں میں میں ا

نی کریم صلی الله علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، عصاباتھ الل ہے، حضور سلی الله علیہ وسلم نے مولانا فی فرمایا شال کی جانب جو بنیاد کلودی کی ہے اس سے حن مدرسہ چیونا اور تنگ رہے گا اور آ ب

سے فرمایا حمال کی جانب جو بعیاد هودی کی ہے اس سے من مدرسہ چونا اور علی رہے کا اور اپ | نے عصائے مبارک ویں میں گز شال کی جانب ہٹ کر نشان لگایا کہ بنیاد بیماں ووٹی حاہے ہے کہ مدرسہ کا صحن وسیق رہے، جہاں تگ اب صحن کی لمیائی ہے، علیہ الرحمہ خواب

ہو ہے کہ مدرسر ماہ س وی رہے، بہل ملت ہب س مہاں ہے۔ و تیجٹ کے بعد علی الصباح بنیاووں کے معائز کیلئے تشریف لے گئے تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا نشان لگایا جواای طرح پر ستور تھا ہتو مولانا نے پھر نہ مہروں ہے یو جیمااور نہ کس ہے مشورہ

گیاای نشان پر بنیا دکھد دادی اور مدرے کی تغییر شروع ہوگئ۔ گیاا می نشان پر بنیا دکھد دادی اور مدرے کی تغییر شروع ہوگئ۔

اس ہے واضح ہے کہ دارالعلوم دایو بندگی بنیادی بھی کھی البیای اوراشارات بنیب کے تخت

ہیں ،اس کا سنگ بنیادر کھنے کا وقت آیا او تمام الحی النہ واکا برجع بی نہیں سے بکہ ان کے قلوب

میں ایک مجیب بشاشت و کیفیت کا نور مو ہزن تھا، سنگ بنیاد میں جس ہے بھی پہل کرنے کو کہا

ہیا تا تو وہ کہتا کے نہیں فال صاحب ہے ایندا، کرائی جائے وہ سب کے بڑے اور اس کے اہل

ہیں، گویا ہے نفسی کا مید طال تھا گوا ہے کو کفتر سمجھ کرکوئی بھی آگے بنیں بڑھتا تھا بالآ خرابیت

معفرت مولا نا احمد علی صاحب محدث سہار نیور کی ہے رکھوائی گئی، اور اس کے ساتھ ہی محضرت

مائوتو کی نے جھزت میاں شخصاہ صاحب کا ہاتھ پیز کر آگے بڑھا قال اور اور ایا کہ سود قصص جی بین سے ساتھ اس کے ساتھ است اور وطانیت

ہنمیں صغیرہ گنا و کا بھی تھور تیس آیا ہو انہوں نے حضرت محدث سہار نیور کی کئی ساتھ است اور وطانیت

میں مستعزق بھے اور بیانسی بیل بیطولی رکھتے تھے۔ (ملت اسلام کی میں شخصیات میں)

کشمیرکامحاذ\_\_\_\_\_

قیام پاکستان کے فورابعد ہندوؤں کی ہٹ دھری کی بناء پر تشمیر میں جنگ چیزگئی۔ تمام مکا نت قکر کے رہنماؤں نے اس جنگ کو جہاد کا نام دیااور حضرت مولا نااحمر علی لا ہوری فوراللہ مرقد ونے نہایت مجابدا ندمستعدی ہے اس میں حصہ لیا۔ حضرت اس جہاد میں حصہ لینے کی ۱۳۵۷ء عندے کے ۱۳۵۸ء کا ۱۳۵۸ء کا ۱۳۵۸ء کا ۱۳۵۰ء کا ۱۳۵۸ء ۱۳۵۸ء ۱۳۵۸ء ۱۳۵۸ء ۱۳۵۸ء ۱۳۵۸ء ۱۳۵۸ء ۱۳۵۸ء ۱۳۵۸ء ۱۳۵۸، خاطر بزارول روپے کی وورقم جوشیرا اوالد مرکز میں شمع ہوتی خود کے کرآ زاد کشمیرروانہ ہوتے اوران وقت کی زمد دارشخصیت کے بیرو کردیتے اوران کا واپھی پر ہا قاعدہ اعلان کردیتے۔

شب وروز انهیت جهاد کا د کر بیوتا <sub>-</sub>

آپ بار بارفرماتے''میرے ول کی تمنایتی ہے کہ ڈوگروں کے مقابلے ہیں فرنٹ پر پہنچ کرصف اقل میں شریک ہوجاؤں ، سینے میں گو لی گلے اور شہادت نصیب ہوجائے۔'' کئی دفعہ دو ہے، کپٹرے اور باتی ضروریات کی فراجی ہوئی اور حضرت خود راولینڈی تشریف لے گئے۔وں بزار روپے کی خطیر رقم صدر سردارا براہیم صاحب کے پیروکی گئی۔اس سفر میں آپ سے فق

کے جانشیں ھنرت قاری مولانا تاہیداللہ الور" بھی تھے۔ ''تقریع میں ہے گا ہے اور سے تھی مسل ان قائل میں فرکس سے اس تھے

سمتھیر میں جب بنگ زوروں پرتھی۔ مسلمان قبائل ہندوڈوگروں سے برسر پیگارتھے اور قریب قبا کہ مسلمان مجاہدین سرینگر اور جموں پر قالبض ہو جا تھی۔ چنڈ ت نہرونے مونٹ پیشن اور باتی ماہرین برطانیے کی وساطت سے بواین اوسے پاکستان پر زورڈ اوایا۔ چنڈ ت بخل نے یقین دلایا کہ حالات پرسکوں ہوئے کے بعد کشمیر میں استصواب رائے کرایا جائے گا۔لبذا ایمارے مجوب وزیراعظم لیافت علی خان شہیدان کی پرفریب سیاست کے جمالے میں آگئے۔ (حصرت لا موری کے جرب اگیز واقعات ۲۵۱)

معزے امام شاو دلی اللہ قدس سرو کے صاحبزاوے حضرت شاو عبدالنی رحمة اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ قطاب حضرت مولانا رشید احمد گفاو ہی نے اخذ حدیث گیا۔ ۱۲۹۹ھ میں جج بہت اللہ ہے مراجعت کے بعد حضرت اقداس گفاو ہی نے گفاو ہر ایف میں دورہ عدیث شریف کی تمام کتب حضرت والافود پڑھاتے تھے۔ جس کا طریقہ یہ تھا کرتر نہ کی شریف کے تمام ابواب وا حادیث پرسندا و متنام فصل کا ام فرمائے تھے۔ اور تعارض اور ترجیح رائے میں انتہائی محققانہ و محدثات اسلوب اختیار فرمائے۔ جبکہ دورہ حدیث کی باقی کتابوں میں صرف بیان مطالب اور تلاوت احادیث پراکتفا ہیا جاتا ہے حضرت گفاوی کا انداز قد دلیس رطب و پالیس اور افراط و تفریط ہے میراا ورافتانی مسائل میں نہایت عادلانہ اورائے جبر اورائے اللہ نے دیکھ اور اللہ تعارفانہ نہ اورائے ہیں دورہ والے اللہ میں نہایت عادلانہ

آ ہے نے 9 سال تک کی تعطل کے بغیر محاح سنہ کا درال دیا۔ اس دوران آ پ سے تلمذ

معادات حاصل کرنے کیلئے متعدد علاء و عدیثین نے اپنے ملکی مشائل ترک کرک آپ کی معاوت حاصل کرنے کیلئے متعدد علاء و عدیثین نے اپنے مشائل ترک کرک آپ کے صافۂ دری میں بیٹنے کورٹر تیج دی۔ ۱۳۰۸ ہے میں آپ نے آپھوں میں پائی اقرآ نے کی وجہ سے پیسلسلہ قدریس موقوف فرماویا تھا۔ لیکن ۱۳۱۱ ہے میں محدث جلیل جعزت مولانا فلیل احمد مهار پیورٹی رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر دو سال میں سحاح سے کی تمام کیا تین دوبارہ پڑھا تھیں۔ جعزت سہار نیورٹی نے حضرت والاً کی خدمت میں یہ درخواست مولانا کیکی صاحب (والدگرائی حضرت شجا کہ بیٹ) کی وجہ سے بیش کی تھی جس کا دوسال دورڈ حدیث

ینا ہ پر حضرت والآئے اے تبول فر مالیا۔ حضرت موالا نامخد بیکی صاحب اور دیگر حضرات نے اس فصوصی وورؤ صدیث شراف کے دوران حضرت والآ کی سحان سنتہ پر کی گئی تمام تقاریر کو ضبط کیا۔ موالا نامخد بیجی صاحب کی متر ندی شریف پر حضبط کردو تقریر کو بعدازاں مغید حواثی کے ساتھو شیخ الحدیث موالا نا ترکز یا صاحب نے الکوکب الدری کے نام ہے شائع کیا۔

شريف كالقبار حفزت مولا ناثجريتي صاحب كي فيرمعمولي فطانت اورصاليت اورصااحيت كي

پورې زندگي ....خدمت حديث مين \_\_\_\_\_

شی الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی کے الکوکب الدری کی اشاعت کے بعد حضرت شیخ الدری کی اشاعت کے بعد حضرت شیخ الحدیث کے بالدری کی اشاعت کے بعد مفید مواثی کے ساتھ مشائع ہوئی وائیس مفید مواثی کی السال میں ''اائی الدراری ملی شیخ ابخاری'' مرتب فرمائی۔ جومصرا ور حضرت شیخ کے ''اائی سال میں ''اائی الدراری ملی شیخ ابخاری'' مرتب فرمائی۔ جومصرا ور پاکستان میں وسیحتی جلدوں میں شائع ہوئی۔ حضرت شیخ کی پوری زندگی خدمت حدیث میں صرف ہوئی۔ چناری شریف جلداؤل ۱۲ امرتب حاری شریف جلداؤل ۱۲ امرتب حق ارتب ہوئی۔ چناری شریف کا درس دیا۔ جبکہ ' بذل انجو و'' کی معاونت میں جاری شریف کا درس دیا۔ جبکہ ' بذل انجو و'' کی معاونت میں میں برس اور ''الا بحاب والتر الجم'' کے حواثی بر بار برس کا عرصہ کیا۔ تدریس و تالیف کے دوران حضرت شیخ نے ''الا بواب والتر ایم'' کے حواثی بر بار برس کا عرصہ کیا۔ تدریس و تالیف کے دوران حضرت شیخ نے ''الا بواب والتر ایم'' کے حواثی بر بار برس کا عرض ایک کی تعاون کے درمیان تطبیق و مناسبت پر مشتل ایک مستقل خشر شریف کی شریف کے درمیان تطبیق و مناسبت پر مشتل ایک مستقل خشور شرح بھی تالیف فرائی ۔

## مسر وتحل كامثالي يبكير

بروفيسر ميان مجمه افطل كنيحة بين كرائك مرتبه جمارے اوكا ژوكے أيك نو جوان عالم جن کے اوکاڑ و قدم جمانے میں میرے بھائی ( مولانا محدامین صفدر اوکاڑ وی )ئے شب وروز صرف كروية تقى ورندوداد كالروجيوز كربحا كيّ كوتيار تقدوه بحالى صاحب كم معتقدين ے کہا کرتے تھے 'امین کوکیا آتا ہے،اُ ہے مرزائیت اور میسائیت تو میں نے پڑھائی ہے۔وہ کوئی عالم تھوڑا ہے۔ تم خواہ تواہ اس کے چیچے گلے ہوئے ہو۔ حالانگہ جھےاب تک یادے کہ ان موصوف نے بھائی صاحب کے حاشیہ والی بائل کے کرا پی بائل پر نشان لگائے تھے۔" جب بحالي صاحب وال باتول كي فرروني اوركوني وكركرتا كدفلال صاحب يول كيتي في اق ب حسب عاوت مشكراً كرخاموژل بوجات.

ا کیے مرجہ دونو جوان علاء جو کہ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب کے شاگر وبھی تھے، مولانا سے شکوہ کرنے گئے کے حضرت ہم آپ کے شاگر دیجی ہیں اور ہم نے دورہ معدیث بھی فلال مدرسہ سے کیا ہے اورامین نے کئی مدرسے میں دورہ کھدیٹ ٹیٹن اکیا ، آپ اے ہم پر قر بھ دیے میں۔اس پرآپ کی شفقت حارے متابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ یہ یا تک کن کر مولا ناطاموش رہے۔ جب انہوں نے بھرا بنی حق تلفی کا ذاکر کیا اور اصرار کیا کہ آب اثن یہ شفقت ومحبت ضائع دركرين داس كم متحق أوجم بين تو مولانات جواب ديا فحيك بي ك ا من نے تمہاری طرح کی بڑے مدرے سے دورہ حدیث میں کیالیکن اے آب حیات (حطرت نا نواز کی کتاب) آتی ہے۔ تم اس کا ایک صفحہ پر ھاکر تھے تھے ادوقو میں ایٹن کو چھوڑ دول گا۔ اس پر دونوں حضرات مجبوت ہو گئے اور صولانا سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ سے بندہ ناچیز آئ ای بات کابرملااعتر اف کرتا ہے کدابتدامیں مجھے بھی مولانا مرحوم سے حمد موگیا تحیار لیکن میں اس کا برملا اظہار نہیں گرہ تھا۔ اس بات کو دل جی میں رکھتا تھا اور مولا نا کی منيوانت عاميكو بنظر حيده يكها كرتا تفايه (تخليات صفدر، جلدا وّل ۴٩)

بارسول الله!! وه جھی آ گئے 💳

هنزت مفتق اعظم مفتى محركفايت الذكى وفات \_ بيجود ورقبل حفزت مولا تامنتي

TENTINESPINE STREET = -1/2 () TO

مبدی حسن صاحب صدر مفتی دارا بعلوم دیوبند و بلی تشریف لائے تئے۔ مولانا موصوف کو آگھوں کا آپریش کرانا تھا۔ وَاکْر موگا کے بیپتال واقع علی پورروؤ بیں واغل ہوکر آپریش کرایا تھا۔ بیس ( بیٹن عرائی تھا۔ بیس ( بیٹن عرائی پراچہ ) تقریباً روزان شام کومیا دت کیلئے ہیتال جاتا تھا اور رات گئے تک وہاں رہتا تھا۔ مولانا موصوف روزان موصوف حضرت مفتی اعظم کا حال دریافت فریاتے تھے۔ اور بیس وان کی کیفیت سنایا کرتا تھا۔ وفات سے دی بارہ روز قبل حضرت کی عالمت بھی سندھ گئی اور مرض بیس افاقہ معلوم ہوتا تھا۔ جس روز وفات ہوئی ہے اس روز بھی مالیت کیا ہیں نے عراش کیا اب خدا میں ہیں ہوئی میاں ماحب کے فضل سے روبہ صحت ہیں۔ اس کے بعد مولانا کے فرزی مولوی سیدمجر میاں صاحب شاجیبان پوری سیدمجر میاں صاحب شاجیبان پوری سیدمجر میاں صاحب شاجیبان پوری سے توں بیس معروف ہوگیا اور مولانا کے فرزی مولوی سیدمجر میاں صاحب شاجیبان پوری سے توں بیس معروف ہوگیا اور مولانا موصوف کوئیندا گئی۔

ساڑھے دیں ہے یکا کیگ آگئے تھلی، مولوی مجد میاں کو آواز دی اور وریافت کیا گہ عبدالی چاچ ہیں۔ میں نے عرض کیا حاضر ہوں۔ قرمایا شخص صاحب معفرت کا کیا حال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ پہلے ہے تجھافاقہ ہے۔ فرمایا کہ آپ کیا گئے ہیں الاحضرت منتی اعظم انہی خواب دیکھا ہے۔ ہی کہ گرمولانا موصوف رو نے گئے۔ تھوڑی دیرے بعد فرمایا کہ ہیں نے انہی خواب دیکھا ہے۔ جس کی تعبیر پوری ہوچکی۔ ہیں نے دیکھا کرائیک مکان میں اکا براسلام کا اجہاج ہے اور حضورا نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ واللہ بھی جلوہ فرما ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گئا ہے اللہ کئیل آئے ؟ کئی نے عرض کیا بی جان ایا رسول اللہ ہو بھی آگئے۔ ای وقت حضرت العلامہ مفتی اعظم مولانا کا گئا ہے۔ اللہ بھی جان آگئے اور ای اجہاج

یہ خواب مولا نا موصوف بیان کر کے ذار و قطار روئے گھے اور قرمانے گئے کہ سفتی اعظم توالینے اکا برے جالے ان کا وصال ہو گیا۔ یہ کن کریں اور مولوی محمر میاں سکتے میں رو گئے۔ میں مولانا موصوف سے اجازت لے کر وائیس آیا۔شہریس آ کر معلوم ہوا کہ واقعی تھیک ای وقت حضرت فتی اعظم رتبہ القدملیہ کا وصال ہوا ہے۔ (مفتی کفایت القد فہر سے ا)

شيخ ڪااحترام\_\_\_\_

اميرشاه خان صاحب فَقُلَ كِيابِ كرهفرت مولانا كنگوبَيُّ فِي خور مجد عيان فرمايا كه

پوزه کرده نظره کا پوزوم کا پوروم کا پو جب میں ابتداء گنگوه کی خانقاه میں آ کرمقیم جواتو خانقاه میں بول و براز نہ کرتا تھا۔ بلکہ باہر

جب بین ابتداء سکوہ می خانقاہ تیں اگر میم ہوا تو خانقاہ تین بول و براز نہ کرتا تھا۔ بلہ باہر جنگل جاتا تھا کہ شخنے کی جگہ ہے جتی کہ لیٹنے اور جوتا پہن کر چلنے پھرنے کی ہمت نہ ہوتی تعنی \_(ارواح شایئہ ۲۸۸)

### علم کے موافق ترجیج

ایک موادی صاحب نے مولانا (رشیدا حمد کنگونٹی) کی تقریرین کر چوش میں آ کر فرمایا
کہ آپ کے پاس آ کر حدیث بھی حتی ہو جاتی ہے۔ مطلب میں تھا کہ آپ تو ہر حدیث سے
حظیہ کی تائید فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو
اس کا جواب ندوے سکتے تھے۔ اس پر مولانا بخت ناراض ہوئ اور فرمایا کہ یہ کیا کہا اگرامام
شافعی زندہ ہوتے تو کیا میں ان کے سامنے بوانا بھی ؟ اور بولٹا تو کیا ؟ میں تو ان کی تقلید کر تا اور
امام البوطیف کی تقلید چھوڑ و جا ہ کیونکہ بھیتہ تی کے موتے مناسب نہیں ہے کہ جم تد غیر تی کی تقلید
کی جائے اور فرمایا تو بوقیہ حضرت امام اگر تھر لیف فرما ہوئے تو میر اید طالب علمان شہر ہوتا اور
حضرت امام اس کا جواب و سے اب اس وقت امام ابوطیف اور امام شافعی ہیں ہے کہ بھی
موجود نہیں ۔ ان کے اقوال ہم توگوں کے سامنے ہیں اور اپنے علم کے موافق ترجیح دے لیے
موجود نہیں ۔ ان کے اقوال ہم توگوں کے سامنے ہیں اور اپنے علم کے موافق ترجیح دے لیے
ہیں۔ (اکا بر کا تقویل

### حلم ہے بڑھ کر تواضع \_\_\_\_\_

شنو پورو کی دعوت کا قصہ جس میں بینا کارو (حضرت شنّ الحدیث صاحب) خود بھی شریک تھا اور حضرت تھا تو گئی الدیت تھا اور حضرت تھا تو گئی شریک تھا اور حضرت تھا تو گئی شریک تھا اور حضرت تھا تو گئی شریک تھا اور حضرت تھا تو گئی سے قر مایا تجریخ برخ میں کہ ایک بارسبار نیور شریح سلسے (سالا نہ جلسہ مظام العلوم ) میں جانا ہوا۔ بعد جلسے گؤٹ الول نے مولانا ( بینی حضرت سیار نیوری کوئع خد ام اور احتر کو در تو کہا اور اس سے دوسرے دن ایک تا جریخ اول تھے مسیار نیور نے بھم سب کی ثم بعض مہما نا ان مقتم میں وقوت کی مولانا نے وجدہ فرمالیا کہ گؤٹل ہے سے کہ کو دائیں آگرد و پیر کا کھانا تنہارے بان کھا لیں گئی ایس کے اور شریک کو وہائی آگرد و پیر کا کھانا تنہارے بان کھا لیں ہوت کے مقر کو گوارا نہ دورے بارش ہور بی تھی ، اکھٹن بڑی سوار ہوئے اہل موضع ایسے وقت کے سفر کو گوارا نہ

اطلاع کی۔ ہم لوگ اپنے وعدہ پرآ گئے ہیں قو آپ کیا مزے کا جواب ویتے ہیں کہ جھ کو امید والیس کی جھی اس لئے میں نے رکھیں مان میں کیا اب کل مین کی وعوت ہے اس وقت مولانا کا حکم اور میرا مصد دیکھینے کے قابل تھا مگر بوجہ اوب کے مضر ظاہرتہ کر سکتا تھا اور مولا نانے منظور فرمال اور کھڑے جے بڑے سے مہمانواں کا انتظام فرمانا بڑا۔

لقب کی لاج \_\_\_\_\_

شیرانوالے گیٹ ٹیں مولانا احمالی لا ہوری نورالشدم قدہ نے انجمن فدام اللہ پن کا سالا نہ جلے منعقد کیا ہے جس ٹیں ہندوستان جر کے پانچ سوعلاء بھٹے تھے۔ان ونوں قادیائی تحریک زوروں پرتھی حکومت افریکیائی کی پشت پٹائی کرری تھی۔مولانا نسیمن احمامہ کی دھمتہ اللہ روسوں دوروں کا معادد میں موجود ہوں میں موجود کے مسلم کی معادد معربی موجود معربی موجود موجود موجود موجود موجود

(اکارکاتقوی (۲۵)

علیہ ، علامہ شہیر احمد مثانی نوراللہ مرقد ہو جیے برز گان وین بھی موجود تھے۔ علامہ محمد انور شاہ صاحب قدی سروالعزیز نے فرمایا کہ قادیائی فتنے کے ردکیلیے اس کی نشروا شاعت گورو کئے کیلئے لوگوں کو ہے ویٹی ہے بچائے کیلئے آمیں ایک امیر منتج کرلینا جائے تاکہ منظم طریقے سے اس فضے کا سدباب کیا جا سکے حضرت رحمۃ اللہ کی رائے ہے تمام علائے کرام نے اتفاق کیا اور بیک زبان ہوکر کہا گیآ ہے جم سب بھی بزرگ ، سب سے زیادہ محتزم و محرم ہیں۔ آب جوفیصلہ فرما کی گے جمیں منظور ہوگا۔

علامہ حجرا انورشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاو بی کو طلب کیا شاہ بی لیک کر حاضر ہوئے ۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کام کیلئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اورامیر شریعت کا لقب عطافر مایا۔ شاہ کی جیب کیفیت تھی۔ وہ بزرگ جس کی علیت، جس کی بزرگ جس کے تقویلی کا ہرشض معترف تھا۔ جو ثمام علاء کا مخدوم تھا۔ جس کی وین خدمات بے شس حقیس ۔ وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وعلم کے محفظہ تم نبوت اور ناموں کی خاطرا کیا۔ نو جو ان عالم وین کے ہاتھ پر بیعت کررہا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پانچ سو کے قریب علاء وین ، مقسرین احدیثین نے رومرڈ ائیت کے سلسلے میں شاہ بی کے البھ پر بیعت کی ۔ پھر حضرت انورشاہ کا تھیری قدس مروالعزیز نے فرمایا کے مقدریل لکھ وی گئی ہے۔''

شاہ تی نے اس القب کی لاج رکھ کی بیٹنگروں اجھات سے اس مسئلہ پریڈرور آفقریریں کیں ۔ اس جھوٹے مدمی نبوت کے تارو اور بھیر کرر کھ دیئے۔ ہزار دل سادہ اور مسلمانوں کو مرتد جونے سے بچالیا۔ اس مشن کی تھیل کیلئے اس ویٹی خدمت کیلئے ساری زندگی وقت کردی۔ جوائی سے بوھا بے تک اس محاذ پرلڑے۔ قید و بندگی صعوبتیں خندو پیشانی سے برداشت کیس ۔ آخران کی تعمی جمیلہ دائی تمریحرکی کا وش بارہ و رہوئی اور مرزائیوں کو خارج از اسلام قرار دیا گیا اور حکومت نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیے کراس مسلاکو ہمیٹ جمیش کیلیے شتم کردیا۔

شاہ جی علائے گرام اور بڑرگان دین کا بے صداحتہام کرتے تھے جب کسی بزرگ کا ذکر کرتے تواوب داحتہام کے تمام پہلوؤں کو مذاظر رکھ کر ذکر کرتے شاد بی احرار کے دفتر لا ہور میں آخریف فرما تھے۔ میں انکی خدمت میں حاضر تھا۔ شاعری کا دور ہور ہا تھا۔ شورش کا تخیری نے اپنی گفتگو ہے تحفل کو زعفران بنار کھا تھا۔ اچا تک کسی نے مفسر قرآن دھنرے مولا نا احمد علی انکا نہر ہوں کا تھا تھا تھا تھا تھا تھا۔

فورالله مرقدہ کی آبد کی اطلاع دی۔ محفل کارنگ بیسر بدل گیا۔ ہر خض احترام دعقیدت کا پیگر

ان گیا۔ شاہ بی نے آگے بڑھ کر حضرت کا استقبال کیا۔ اور نہایت اوب ہے آیک طرف

اکٹرے ہوگے حضرت تشریف فرماہ ہے۔ شاہ بی حضرت کا حضرت احمر علی رحمت اللہ علیہ

ہوگر نظریں جھکا کر حضرت کی خدمت میں بیٹھ گے۔ جب تک حضرت احمر علی رحمت اللہ علیہ

تشریف فرمار ہے شاہ بی گوائے مرشدہ مر بی حضرت عبدالقاد درائے پوری فقرس مرہ العزیز کی

علی میں موجہ نے ہے دیکھا الکھوں کے بھی گواپنی خطابت ہے محور کرنے والا ہم جگہ زبان و

بیان کا جادہ دیگانے والا، خطیب اعظم شعلہ بیان مقرر خاموشی وعقیدت ہے مرجوکا کے

حضرت رحمہ اللہ کی خدمت اقدی میں حاضری دیتا آ واب کے تمام تقاض احترام کے تمام

عبداد میں بیاد و بیات دریا دیت اللہ علی بیات اللہ کوئی بات دریا ہے اللہ کا بات دریا دیت فریات تو

### گاڑی کھڑی رہی \_\_\_\_\_

۱۹۳۹ء میں قائد ملت لیافت علی خان مرحوم نے ایک اسلامی مشاور تی بورڈ انہا ہی س کا مقصد سے قالکہ وہ اسلامی وستور کا خاکہ تیاز کر کے پیش کرے ۔ اس بورڈ کے ممبر ان کو ایک جزار رو پے باء وارا عزازی الاؤنس ماتا تھا۔ جے حضرت منتی صاحب نے اس شرط کے ساتھ قبول فریایا تھا کہ وہ یا بندیاں قبول مذکریں گے۔ جوسر کاری ملازیین کی جوتی ہیں۔ یہ پیش بندی اس لئے فرمائی تھی کہ کامہ حق کے اظہار میں اوئی رکاوٹ پیش نڈ آئے۔

چنانچائید موقع پر جب ای بورد کی سفارشات کو بالکلیه نظر انداز کرکے خاتص مغرفی طرز کے دستور کامنو وہ حکومت نے شائع گیا اور مرکز کی وزیروں نے اپنے اخبار کی بیان میں اس مسودہ کو''بالکل اسلاک'' قرار دیا تو حضرت مفتی صاحبؒ اور دیگر بعض ارکان نے ایک مشتر کہ بیان شائع کیا جس میں واقع کہا گیا اس مسود ودستورکو ہماری سفارشات سے دور کا بھی واسط تیوں ہے اور جی وزیروں نے اسے ''اسلاک' قرار دیا تھا بیان میں ان کی خبر بھی لگئی۔

اس وقت جوصاحب آئیل کے سکریٹری تھے انہوں نے کسی زماندیں مفتی صاحب ا سے پچھے دن عربی زبان سیمی تھی۔ تعلقات میں قدرے بے تکلفی کے باعث انہوں نے

-5000000000 E'=51Z10)

حضرت مفتی صاحبؓ ہے کہا گدآپ کو حکومت کے اندر در ہے ہوئے ایسا بیان جاری کرانا مناسب نہ تفا۔ حضرت مفتی صاحبؒ نے فرہایا گدجب سے میں نے بورڈ کی رکئیت قبول کی تھی ای دن سے جیب میں استعفٰی لئے پھر تا ہوں ۔آ کندہ بھی جو بات مناسب سمجھوں گا بلاروک انوک شائع کردوں گا ورنے میرااستعفٰی ارباب حل وفورتک پیٹیا دیا جائے۔ سیکرٹری صاحب نے معذرت کی اورآ کندہ کی کو ایسے اعتراض کی جرآت نہ ہوئی۔

ای طرح ۱۹۵۰ء کے اوافریش موجود وقوانین کواسلامی ڈھائیجیٹ ڈھالے کیلیے ایک لا محیشن بنایا گیا۔ ایک موقع پراس کمیشن کی ایک میڈنگ میں صفرت مفتی صاحبؒ نے کمیشن کے چیئر مین کوجوایک جسٹس تصفاطب کر کے فرمایا کہ قانون سازی کے کام کواسلام کے رخ پرآپ چلنے بیش دیتے اور غلط پرٹس ٹیس چلنے ووں گا۔ تیجہ سے ہوگا کہ گاڑی تیمیں کھڑی رہے گی۔ چنائچے یکی جواگاڑی کھڑی رہی۔ (ما ٹرمفتی اعظم یا کستان ۲۰)

ىيەكىسے ہوسكتاہے؟

امیر شاہ خان صاحب (مرحم) راوی ہیں کہ جب متی متازعلی کا مطبع میر کھ میں تھا۔
اس زمانہ میں مطبع میں مولانا ٹانوتو کی جی طاقہ متے۔ اورائیک حافظ کی جی نوکر تھے۔ یہ حافظ کی بالکن آزاد تھے۔ رنداند وشع تھی چوڑی داریا جامہ پہننے تھے۔ ڈاڑئی چڑھاتے تھے۔ نماز کی بالکن آزاد تھے۔ رنداند وشع تھی چوڑی داریا جامہ پہننے تھے۔ ڈاڑئی چڑھاتے تھے نماز محمولانا کے تھا کہ مولانا کو تھا مولانا کو تھا مولانا کے تھا کہ کے مولانا کو تھا مولانا کے تھا کہ کے اس کی نہایت کہ کی دوئی تھے۔ اگر بھی مضائی وغیر و مولانا کے پائن آئی تھا اور دمولانا کے تھا کہ تے ہوگئی بہت ابرے دوست تھے۔ اگر بھی مضائی وغیر و مولانا کے پائن آئی تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھے۔ اگر بھی مضائی وغیر و مولانا کے بیان آئی تھا کہ تھے۔ مولانا کی دوئی سے مولانا کی دوئی ہے۔ اس معمول مولانا نے جانوان کی دوئی تھا۔ دسب معمول مولانا نے جانوان کی دوئی ہے۔ اور بیا جوان تھا۔ دسب معمول مولانا نے جانوان کی دوئی ہے۔ اور بیا جانوا تی جی جان اور جن کی دوئی گئی ہے۔ اور اس کے جان گئی دوئی گئی ہے۔ اور بیا کہ اور دوئی ہے۔ اور بیا ہے جو کہ دوئی گئی ہے۔ اور بیا تھا تھا کہ اور دوئی گئی ہے۔ اور کیا ہو کہ بیا ہو گئی گئی ہے۔ دوئی گئی ہے جو سکتا ہے؟ آپ تھے اس کا دوئی گئی ہے۔ دوئی گئی ہے جو سکتا ہے؟ آپ تھے اس کے دوئی گئی ہے۔ دوئی گئی ہے۔ وہ یہ کن گر آ تھوں بیل آئی ہو گئی ہے۔ اور کہا ہو کیے جو سکتا ہے؟ آپ تھے اس کے دوئی گئی ہے۔ دوئی گئی ہے۔ دوئی گئی ہے۔ وہ یہ کن گر آ تھوں بیل آئی ہے۔ دوئی گئی ہے۔ دوئی ہی کی دوئی گئی ہے۔ دوئی ہی ہے۔ دوئی ہے۔ دوئی ہی ہے۔ دوئی ہی کئی ہے۔ دوئی ہے۔ دوئی ہ

کارانات وصنے کارون کارون کی کیڑے پارٹول گا ،اور پیدا اڑھی موجود ہے اس کوآ پ اتاروین کپڑے وہ بیج میں آپ کے کپڑے پارٹول گا ،اور پیدا اڑھی موجود ہے اس کوآ پ اتاروین چٹا نچے مولانا نے ان کو کپڑے پہنا کے اور ڈاڑھی اتاروی اور دواس روز سے کیے تمازی اور لیک وشع بن گئے۔(اروائ خلاف 12)

### حكيمانه طرز خطاب \_\_\_\_\_

وار العلوم والوبندك ووسر مبتنم حضرت مولانار في الدين صاحب في ايك مرتبه محسول كيا كد بعض حضرات مدريين وار العلوم كي مقرره وقت سه يجهرو بين آت جيل تو آت محسول كيا كد بوزات كودار العلوم كاوت شروع وي بين آت وار العلوم كودواز من كورواز من كار بين ويا وار بعب كوئي استاد وار العلوم كودواز من كرقريب ايك حيار پائي ذال كراس بر بين جات اور جب كوئي استاد آت وسلام ومصافي اوردر يافت فيريت براكتها وفريات زبان سه بحد نه كنت كرآب ويرسك كودت كا پايند بناديا البات سرف ايك مدرس كيول آت كاب بوريدي كودت كا پايند بناديا البات سرف ايك مدرس ايك بعد بين كاب بعد بين كافي بعد مدرس مدرس ايك بعد بين كافي بعد مدرس على داخل بوريدي بين كاب بعد ايك بين داخل بوريديا اين بين اكر بايا:

''مولانا! میں جانتا ہوں کہ آپ کے مشاغل بہت ہیں ان کی وجہ سے دارالعلوم کئینے میں دیر ہوجاتی ہے ماشاءاللہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور میں ایک ہے گار آ دی ہوں خالی پڑا ار بہتا ہوں آپ ایسا کریں اپنے گھر بلو کام جھے نظا دیا کریں میں خود جا کران کو انجام دے دیا کروں گا تا کہ آپ کا وقت تعلیم کیلئے فارغ ہوجائے۔'اس حکیمانہ طرز خطاب کا اگر جونا تھاوہ ہوالور دو مدری بھی آئندہ ہمیٹ کیلئے وقت کے پابند ہو گئے۔(میرے والد ماجد 84)

### ہاں!ایسابھی ہوتاہے \_\_\_\_\_

جب میں رخصت ہونے لگا ندین طیب شخ ہے ملاقات کی ، شخ نے فر ہایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں الودا گل سلام کیلئے روضۂ اقدس پر حاضر موااور میراانتقال ہوگیا۔ روح فکل گئی۔ میں نے اپنے ان دوستول سے لاکول سے نیس کہا ہے بیخواب کدا بھی سے رونا شروع کردیں گے۔

میں نے عرض کیا کر حضرت بید و واقطال تھوڑا ای ہے بیانو آ فاب نبوت سامنے چراخ کا

TIT DECENDED STATE STATE

اضحال ہے بمن حضرت شن الحدیث تشریف لے گئالندن الندن ہے واپھی پرفرمائے گے استحال ہے بمن حضرت شن الحدیث برفرمائے گ مجھ ہے۔ مفتی بحی الکیا فاکد و وہاں جائے گائی بتاؤں ٹیل نے کہا کہ ہاں او چیوتو رہا ہوں۔ میں نے ارا قوت کہا کہ بال یا پوچیق رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بال کے بحد ہے کیون او چیتے ہو، بو چیتی ان جینی بات تو بھی ہے گئی مرجبہ حضورا کرم صلی الشعاب حضرت کی آئی تحول میں آئی تعادی استحدہ وال میٹر چیز چیز شخص نے بیکہا کہ جھائی والم نے ارشاد فرنایا یہ بھی فرمایا کہ جاؤ میں تمہمارے ساتھ ہوں کہ خیر چیز شخص نے بیکہا کہ جھائی کہتے ہیں کہ کہ مدید بر کیا تیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہد مدید بر کیا تیا تیا کہ کہتے ہوں کہ کہ مدید بر کیا تیا تی کرتے ہو کہتے ہوں کہتے ہوں کہ کہتے ہوں ہوں گا ، پھر حضرت شن کے اور استحد کے بھر کے

آ گ کینے کو جا تمیں پیغمبری مل جائے \_\_\_\_\_

و المسترجة المسترجة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المسترجة المستركة المستركة

میں حاضر ہوئے اور ابعد استضاراً نے کا منشاء ظاہر کیا تو حضرت حاجی صاحب فکر کن مرؤ نے

ہ یہ کہ کر کہ وہ ہمارے بڑے ہیں۔ مناظرے سے منع فرمایا، چنانچے آپ نے حضرت حاتی کی صاحب کی بات مان کی اور مناظرے سے باز آ ئے اورا پناارادؤ بیعت طاہر کیا جب حضرت حاتی صاحب نے باصرار ویسفارش حضرت حافظ ضامن شہید بیعت کرلیا۔ بیعت ہوئے کے

بعد آپ نے بموجب ارشاد حضرت حاجی صاحب ذکر و تنفل شروع کیاا در بقول خود" کہ پھر تو میں مرملا "حازی حضرت حاجی صاحب فرقا محسری راد فریالا

یس مرمنا۔ 'چنانچے حضرت حابق صاحب نے آٹھویں دن فربایا: ''میاں رشیدا جمہ جو فعت حق تعالیٰ نے جھے دی تھی وہ آپ کو دیدی آئندہ اس کو بردھانا

سيان ميد مروس ن آپ کا کام ڪ

جب آپ کو بیالیس دن رہے ہوئے ہوگئے تب آپ نے وطن عزیز رفصت ہوئے کی اجازت چاہی، حضرت حابق صاحبؒ نے گنگوہ کے لئے رفصت کرتے وقت خلافت اور اجازت بیت ان الفاظ کے ساتھ عنایت فر مائی۔ ''اگرتم سے کوئی بیعت کی درخواست کرے کو بعت کرلیں''

> خدا کے دین کا مولیٰ سے پوچھے حال کدآ گ لینے کو جائیں پیغیری ل جائے

اس خدائی نعت کو( جس کیلیے وَ روَر کی خاک چھائی جاتی ہے) یا کر جب آپ گنگوہ تشریف لائے تو خانقاد شاہ عبدالقدوں گنگوری کو جو تین سوسال سے ویران اور ثراب و خت پیزی تھی مرمت کرکے آیاد کیا اور رات ون ذکر وفکر الہی میں مشغول رہتے ، راتوں کورویا

یری می مرست حربے ایاد نیا اور ماک وی دیر و سروان کی میں مسلول رہے ، راہ گرتے تنے اور جو کحاف آپ اوڑ ھاکرتے تنے باران اشک سے داغدار ہو گیا تھا۔

فب وسل مجی کیسی شب ہے الی دس تے کئے ہے ندروتے کئے ہے

غرضیکہ ذکرالی کی خوشیووں نے جب گنگوہ کے کوچہ و بازار اور خانہ و صحرا کو معطر کرنا شروع کیا تواکیہ نیک بخت خاتون نے حضرت گنگودگ ہے بیعت کی درخواست کی کیکن آپ نے انکار فر ما دیا ،انفاق سے چند دنوں بعد حضرت حاجی صاحب تشریف لے گئے اور خاتون موصوفہ نے موقعہ کوئنیمت جان کر بتو سط حضرت حاجی صاحب ٹی چرد رخواست کی بالآ خر حضرت حاجی صاحب کی تقبیل عظم میں آپ نے بیعت فرمالیا۔سلسلئہ بیعت میں داخل ہونے والی ہے سے سے کہا ،خاتو رہ تھیں ۔

EVOLUTE CONTRACTOR AND ELECTRON

بإخبر.....ملنسار\_\_\_\_

ہندوستان کے دور دراز کے گاؤں میں جھنرت مقتی صاحب کا کوئی دور پر سے کارشند دار آ باوتھااس کے حالات سے بھی باخبر رہتے ایک ایسے بھی گاؤں میں ایک بوہ خاتو ن تھیں آ پ کو پید چین کدان کا مکان برسات میں ٹوٹ چوٹ گیا ہے اس زمانے میں ایک تو ہندوستان رو پید بھینے کارے دارد تھا دوسرے حسب عادت صرف روپیہ جینے سے حضرت کی آملی شہوئی کیونکہ خاتو ن کیلئے خود مکان کی مرمت کرانا دخوار تھا لیکن آ پ نے نہ جانے کس کس طرح دوسروں کی معرفت روپیدا یک دوسرے صاحب کو بجوایا اور الن کے ذریعہ مکان کی مرمت کرائی۔ (ما ترمقتی اعظم یا کستان 17)

(ا كابرعلاء ولويند ٢٨)

ب ڈھونڈ انہیں\_\_\_\_\_

مفتى عطاء الله صاحب فرمات بن كدمولا نامحداين صفر ركابيرغاصة تفاكسب انتبا يعليي،

500000000 Elba (10)

سائيكل پر\_\_\_\_\_

ا حالات کا تقاضا بھی بہی تھا، چنانچ ہم پونے گیا دو بج کے قریب «هزت کولائے کیلئے ابھی کا راستہ میں ہی تھے دیکھا کہ مارکنگل پر خووتشریف لارت بیں، چنانچ آپ سائنگل پر کا درسہ پینچ ، ہم ندامت کی دب ہے پائی پائی ہورہ سے گئے ایکن دخترت اپنی خدہ بیشانی ،خوش کا داخل تی، پر مسرت مسکرا ہنوں ہے ہماری ندامت کو دورکرنے کی کوشش کررہ ہے تھے ،اور فر مالا جمائی میں کوئی آپ کا کا م تھوڑا ہی کرنے آبا ہوں ، یہ میرا اپنا کام ہے سائنگل پرآ گیا تو کیا ہوا و حضرت کی محبت و معلمت کے وہ فقوش تی محبت و معلمت کے وہ فقوش تی گر حضرت کی محبت و معلمت کے وہ فقوش تی گر محضرت کی محبت و معلمت کے وہ فقوش تی گر میں مصرت کی محبت و

### 

حق گوئی اور تروید میسائیت کی پاداش میں میسائیوں نے مولانا محداثین صفور " کو کھانے میں ذہر ملا کردیا۔ آپ اس وقت شورکوٹ مولانا بشیرا توجینی کے پاس تشریف لائے اسے جایا گیا گیا ہیں وقت شورکوٹ مولانا بشیرا توجینی کے پاس تشریف لائے کے اجد حضرت کوقے آگئی ، میسیال لے جایا گیا گیا گیا ہیں وقی اللہ نے ابھی ویں کا کام لینا تھا اس لئے زندگی محفوظ رہی ، لیکن زہرے معدے ہیں اللہ نے زندگی محفوظ رہی ، لیکن زہرے معدے ہیں اللہ نے زندگی محفوظ رہی ، لیکن زہرے معدے ہیں اللہ نے زندگی محفوظ رہی ، لیکن زہرے معدے ہیں اللہ نے زندگی مواشی کی وقیات ترس سے آبات ہے کہے در قبل ظاہر ہواجس کی وجہے تے آئی۔ ایواں آپ کی اوقات صرحت آبات ہے کہے در قبل ظاہر ہواجس کی وجہے تے آئی۔ ایواں آپ کی ا

### حضرت شيخ الحديث " كابلندمرتبه \_\_\_\_\_

" کیوں میاں زکریا! تم نے کیوں وقوت قبول تیس کی، کیوں افکارگرویا؟ چلوان کے بیمان۔" ESTREE STREET, ESTADO

راضی ہو گئے ،اچھی بات ، گے ، جا کر کھانا کھی کھایا۔ واپس آ کر انگی حلق میں ؤال کر نے کروی جو پھی کھایا تھا۔ سمی نے بع چھا معزت کیابات تھی ، بتائے تیس شے تمر ہرایک کا کوئی

ا من چر ها موتا ہے کی نے اصرار کر کے پوچھ ہی ابیا فرمایا کہ:

''اصل بات یہ ہے کہ اس شخص کا کھانا جائز نہیں ، مجھ معلوم ہے کہ اس کی آ مدتی حرام
کی ہے مود لینا ہے اس لئے میں نے انکار کردیا تھا اور معزت کو للم نہیں تھا معزت نے قبول
کر کی تھی ۔ مغزت کیلئے قبول کرنا جائز ہوا۔ میرے لئے انکار کرنا درست ہوا۔ اس نے
میرے حضرت ہے مجھ پر ڈورڈ لوایا ، اب میں اس پریشائی میں میتنا ہوا کہ اگر وجہ بتلا تا ہوں تو
اس کی حضرت کی نظروں میں تجھیرونڈ کیل ہوئی ہے نہیں بتا تا تو حرام کھانا لازم آتا ہے ، تو میں
نے سوچا کہ حرام کی اڈیت میرٹی ذات تک محدود ہے ، اس کا عیب نمیں کھلے گا ، اس کی تحقیر و
تذکیل تعین ہوگی۔ اس لئے میں نے ان کو برداشت کرایا، جا کر کھالیا اور پھر آ کر میں نے
تذکیل تعین ہوگی۔ اس لئے میں نے ان کو برداشت کرایا، جا کر کھالیا اور پھر آ کر میں نے

### صرف تین تھجوریں اٹھالیں \_\_\_\_\_

الیک عبارب فی سے آئے اور ایک بڑا طباق مجھوروں کا تجر کر حضرت بھی کی خدمت میں لائے۔ شخ اس کود کی کر بچھ مسکرائے اور فرمایا کہ:

''مہرے پاس قد تھجوریں براہ راست مدینہ طبیہ ہے بھی آئی رہتی ہیں۔تم کوتو اور طبہ بھی تقسیم کرنا ہوگی جہاری خاطریں وہ تین تھجوریں اٹھالیٹا ہوں بالی تقسیم کر دییا۔''

چنانچے تین تھجوریں شخ نے اٹھالیں۔ وہ تخص نہایت شرمندہ آتھیں پڑی خاموش اپنا طباق اٹھا کر چل دیا۔ میں نے (منتی محمود حس گنگونگ) باہر آ کر جب اس سے بوچھا کہ جمائی کیابات تھی تمہارے اوپراس کا بہت الرجوا۔ اس نے کہا:

'' دبس جی بس! ہم نے و کیولیا قیامت میں بھی ای طرح چھانت ہو جائے گی ، مدینہ پاک کی بھی تین بھوریں تھیں باقی دوسری تھیں ، میری دلداری کیلئے فرمادیا کہ میرے پاس تو ہرادراست بھی آتی ہیں جہیں قوادر جگہ بھی تقسیم کرنا ہوگی۔''

یں نے کہاتم کوخرورت بھی طباق اجر کے لانے کی تنہارے پاس تین تھجوریں تھیں مدینہ پاک کی، یکی تین کے آتے۔( حضرت شخ اوران کے خلفاء کرام ،۲ ر۲۹) TTDDAYESIXAESIXAE SIMAEVDAA ELEMENDA

### ناظم آپ ہی رہیں گے ===

"صدر مفتی اور دارالا فآم کے ناظم آپ رہیں گے۔"

حصرت مفتى نظام الدين صاحب مدطلة في الكارفر مايا اورفر مايا:

''بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ کے سامنے کو کی ووسرا صدر مثنی وناظم ہے اور پھر آپ کو ہا قاعدہ مدعجدہ ومنصب دیا بھی گیا ہے۔''

آ ٹر جب حضرت مفتی نظام الدین صاحب مدفیلا برابرا نکارفر مائے رہے اور کسی طور خ آ مادہ ندہوئے تو حضرت مفتی صاحب زیدمجد ہم نے فرمایا:

"اگرآپ نے بیومهده آبول ند کیا توجی بیبان ٹیس روں گا دراشتعنی و کے کرچلاجا ڈس گا۔" جب حضرت مفتی نظام الدین صاحب مدخلہ کو پیتین وو گیا کہ بیر مانے والے نہیں تو کیوری مدرد قبول فرمایا۔

الله اكبر، كيا كمال فنائيت وعميديت ب-ايسے مقامات پراچيوں اچيوں كے قدم و لگا جاتے ہيں اور آج تو ان عهدول كے لئے كيا كي يكي بين كيا جار باب- (مقدمه فراوي محموديه)

AS TO SERVICE AND DATES OF THE PARTY OF THE

STATE STATE OF THE STATE OF THE

## دارالعلوم ديوبندمين ايك ياد گارخطاب

تحمده و تصلّي على رسوله الكريم .... امابعد

علام کرام اور مادر علمی کے فرزندو!اس وقت اگر دارالعلوم کی تاریخ گود ہرایا جائے تو اس کی تفصیل اس خطے میں ایک ایک درخت کی بنی پیکھی ہوئی ہے۔اور اگر اس کا اجمال بیان کیا جائے تو دارالعلوم کی ایک ایک ایٹ جہاد حریت کے پروانوں کی ایک دستاویز می تصویر ہے۔ کالٹات حسن جب مجیلی اتو الامحدود تھی

کا گنات میں جب مین او لا محدود کی در در مشمق اللہ جو اعام من کر سے گا

ادر جب منی تو تیرا نام بو کر رو کی

~XFX\*XFX\*XFX\*XFX\*XFX\*XFX\*XFX\*XFX\*

و الان المعلادات الله المولاد المولاد

تعالیٰ (خطیب ایشیا حضرت مولانا ضیاءالقائق)۔ مد مد مد

تھوڑ اسا قدموں کی طرف جائیں توجمود حسن اور حسین احد انتھے سوئے ہوئے ہیں۔ رحم ہم اللہ

# علماء كم عزت

ایک وفعہ مجھو سے کسی نے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ عالم وین کی بہت عزت ہے لیکن ایسا خبیں! آج کل ان کی کوئی عزت نبیں ۔ میں نے کہا: کس کے ہاں عزت نبیں اللہ کے ہاں یا الوگوں کے ہاں؟ اس نے کہالوگوں کے ہاں!

اس زمائے میں لیافت علی خان وزیراعظم ہے، میں نے جواب میں کہا''ایک آدی ہے اس کی لیافت علی خان کے ہاں تو بردی عزت ہے گر'' رام کاا'' کے دل میں اس کی کوئی عزت نمییں (رام کلا میراملازم تھا جو میرے بنگلے کی صفائی کرتا تھا) بناؤوہ شخص عزت والا ہے یا نمییں ؟''اس نے کہا'' وہ شخص بیٹینا عزت والا ہے جمالا! وہ شخص کیے صاحب عزت نہ ہو؟ ہے شک رام کلے اسے ذلیل جمیس جب لیافت علی خان کرتا ہے ہمالا! کے بال اس کی عزت ہے تو رام کلے کون ہوتا ہے؟'' میں نے کہا'' رام کلا تو پھر لیافت علی خان کے بال اس کی عزت ہے تو رام کلے کون ہوتا ہے؟'' میں نے کہا'' رام کلا تو پھر لیافت علی خان کے بال اس کی عزت میں بڑے ہے کہونکہ انسانی صفات دونوں میں یا کی جاتی ہیں لیکن خوا کو خان کے ساتھ انسانی صفات دونوں میں یا کی جاتی ہیں لیکن خوا

کے مقابلے میں تو ونیا کے بڑے ہے بڑے آ دئی کی کوئی حیثیت ٹیل ہے تو جب وہ ذکیل

\$22575592X5757557575757575757575

آ دی نمیں ،جس کی عزت ایافت علی خان کرتا ہے تو وہ کیسے ذکیل ہوسکتا ہے جس کی عزت خوہ الله تعالیٰ کررے موں!''

ایک دفعہ جھے والی قلات نے گوئٹر کی ایک سچدش، گھ کہا کہ طاہ کی کوئی ہوزت جیس کیا دید ہے؟ بیں ابھی جواب دیے بھی نہ پایا تھا کہ سچد کے دروازے پرایک عورت نے جھے کہا '' مولوی صاحب! میرے اس لڑکے پر دم کردیں اور ہاتھ پھیر دیں یہ جار ہے'' والی قلات کوڑے دیکھتے رہے ہیں نے لڑک کوم کرکے والی قلات سے کہا'' خدا نے آپ کے موال گا جواب بھو ہے پہلے دے دیا غور کیجے ایس بشاور کا رہنے واللہ بول پہلی کا رہنے والمانییں ، یہ ٹورت بھی ہلوج ہے اور آپ بھی بنوج ہیں، ہے تکی آپ کی رعایا گیلن کیا دیہ ہے کہ اس نے آپ سے ہاتھ بھیر نے کوئیس کہا بھے ہے کہا ہے آئیا میرے ہاتھ مولے اور آپ کے ہاتھ جا تدی کے ہیں 'و کھتے اس فورت نے بھیے وہا کہا میں سے مجھا علم کی مونے اس کے دل بیان تھی اس لئے تھے کہا وہ آپ سے آئیں کہا دائڈ کا ارشادے:

''''تم جمی سے القدامی انداروں کے اوران کے جنہیں ملم دیا گیاہے، در ہے بلند کر رہا'' علم کی عزت رہے گی یہ قدر رومنزات رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ غریب موادی جس کے پاس باؤ جمرآ ٹا بھی ٹیٹیں ہوتا لوگ اس کے باس تو برکت اور دیا کیلئے آئے جی آئین واکسرائے کے پاس نیٹیں جانے کیوں ؟اس لئے کہ خدائے علیا رکو خاص عز جہ دی ہے۔ (حضرت مولانا علیا رشم گئی افغانی قدار مرد)

> ''انارک ورفت سنے'' (جلد دوم ) زیرتر تیب ہے۔ کئی احباب کی طرف سے جلیل القدر شخصیات کا تھارف اور کتب وسول ہوری میں ۔اللہ نے چاہا تو یہ سب مواد جلد دوم میں جارے قار کی یہ سیس سکے ممکن ہے آپ بیس سے کہی کی وعائے شم شب ہمادے لئے کا مرکو آسان ہنا دے۔

## ڈاکٹرعلامہ اقبال کی رائے گرامی

حكيم احد شجاع ابني كنّاب 'خول بها محصه ول من ۴۳۹ برزقم المرازيل نه لاہورآ کریں نے یاک پٹن شریف (منگلری) کے سلمانوں کی بے نفساتی کیفیت اور اینے ان احساسات کی رونداد ڈاکٹر محمدا قبال کوسٹائی۔ وہ مسلے تو حسب عاوت جبری با تمن فورے سنتے رہے۔ ایبا معلوم ہوتا تھا کہ اکتیں میرے احماسات سے ہمدوی ہے۔ پھر آنکھین بند کر کے موجعے لگے، جب ين ابن كهاني سنا چكارتو فرمايا" جب بين تهباري طرح جوال قعا تو مير حقلب كى كيفيت بحق الي تحقى، يُن جحى وي يجه حيابتا تفاجوتم حيات بو-انقلاب، أيك البيااتنا ب، جو بندوستان كمسلمانول كومغرب كى مهذب اورمتدن قومول کے دوش بدوش کھڑا کر دے۔ ملامہ اقبال لے فرمایا۔ ان مکٹیوں گوائی حالت ين ريخ دورغريب مسلمانول كريجول كواخي كتيول بين يرصح وو الكريد مل اور دروائل شرب توجائع ہو کیا جوگار جو بڑھ جوگا میں انسیا اپنی آنکھول سے و کیجة آیا جول ۱۱ گر پهندوستان کے مسلمان ان مکتبوں کے افرے مجروم ہوگئے ، اقد بالكل اى طرح جس طرح بسيانيديس معلمالول كى آئد سوبرى كى حكومت ع ماه جوداً ج غرناطاورقر ط كے گلنڈراوراگمراءاوریاب الاخوتین کے شانات کے سوااسلام کے بیر دول اور اسلامی تنبذیب کے آتار کا کوئی فتش تیس مثابندوستان میں مجی آ گرے ، تاج محل اور و لی کے لال قلعے کے سوامسلمانوں کی آٹھ سو مرآل ا كى حكومت اوران كى تريديب كاكونى نشان نېيىل بىلے گا۔''

N X S (S 2) S (N X S 2) S (N X S 2)

9000000000 (E3+L#)

### دارالعلوم ديوبند

DXCX9 GYCXCX9 GYCXC

همع عرفان علم ہے، حمس بدایت علم ہے اصل ایمان علم ہے، رکن رمالت علم ہے آ فآپ علم ویں چکا ہدایت کے لئے ار رحت جما گیا علمی اشاعت کے لئے علم نے مخبراما اگ موقع اقامت کے لئے تھے جہال ابرار امت دئی خدمت کے لئے سے نے مل کر مدرجہ اخلاص سے قائم کیا عصدر فيض ني ولوبند سا قصب ہوا مخزن علم نی، آنکھول کا تارا، دیوبند معدان فضل و ندی تا هم سب کا بهارا، و یوبند وبخيرٌ شيطان ہے جعفنے کا سبارا، واوبند و او بندی جم بین منسن آور سے جارا واو بند ہوئے بھی دو گرنسی کو این و آل پر ناز ہے تسبب وبوبند بال تو بائة اعزاز ہے تنا ركيل الطالفة ان مب كا اك قطب زمن بادی راه یقین، کفاف قرآن و عنن قائم برم بدایت، مختدات الل فن فیش ہے جس کے بڑوتا زو ہے مصطفوی چھن واول ہے ول میں لیج نام نامی آپ کا قائم الخيرات ہے اسم كراى آپ كا (....خشرت مولا نااعز ازعلی امروبوی ....)

## ترانه دارالعلوم ديوبند

یہ علم وہتر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ یارہ ہے ہر پھول بیال ایک شعلہ سے ہر مرہ بیال مینارہ ہے خور ساقی کوٹر نے رکھی، میخانے کی بنیاد پہاں تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں جو وادئ فارال سے اکھی گونجی ہے وہی تھبیر یہال ہتی کے صنم خانوں کے لئے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں برساے بیال وہ ابر کرم، اٹھا تھا جوسوئے بیڑب ہے ائل وادی کا سارا دامن سیراب سے جوئے بیژب سے کہساریباں دب جاتے ہیں طوفان میماں رک جاتے ہیں این کاخ فقیری کے آ گے شاہوں کے کل جھک جاتے ہیں ہر بوند ہے جس کی امرت جل یہ باول ایسا باول ہے موسا گرجس ہے بھر جائیں یہ جھاگل ایبا چھاگل ہے مبتاب بیال کے ورول کو ہر رات منانے آتا ہے خورشید یباں کے غیول کو ہر می جگانے آتا ہے بہ سخن جمن سے برکھا رت ہر موسم ہے برسات یہاں گلیا تگ تحرین حاتی ہے سادن کی اندھیری رات پہال اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تفتال عیال آزادی کی اس یام حرم سے گوئی ہے جو بار اذال آزادی کی

ائن وادی گل کا ہر فحنیہ خورشید جہاں کبلایا ہے جو رند بہاں سے اٹھا ہے وہ ویر مغال کہلایا ہے جو شمع لیقین روش ہے یہاں وہ شمع حرم کا برتا ہے اس برم ولی اللہ میں تنوبر نبوت کی صوبے ر مجلن ہے وہ مجلن ہے خود فطرت جس کی قاسم ہے اس برم کا ساتی کہا گئے جو گئے ازل ہے قائم ہے جس وفت کسی یعقوب کی لے اس کلشن میں بڑھ حاتی ہے ذرول کی ضاء خورشید جمال کو ایسے میں شرماتی ہے عابد کے یقین سے روشن سے ساوات کا سیا صاف عل آتلھوں نے کہاں ویکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج مہاں ب صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت نتار ہوئے ال فاک کے ذریعہ ذریعے ہے کس ورجہ شرر بیزار ہوئے ہے عزم تحسین احمد سے بیا بنگامہ کیر ودار یبال شاخوں کی گیا بن جاتی ہے باطل کیلئے تلوار سیاں روی کی غرال رازی کی نظر فزالی کی تلقین یمال روش ہے جہال انور سے بھانہ فخر الدین بہال ہر رند ہے ابراقیم بیال ہر میکش ہے اعزاز بیال رندان مدی بر تھلتے ہیں نقدیس طلب کے راز بیال جں کتنے عزمز اس عل کے انفان حیات افروز جمیں اس ساز معانی کے لغے وہتے ہیں یفتین کا سوز جمیں

# ( يو بند

38000 9008000 90080

شاد بابش وشاد ذی اے مروشن و یوبند میں تو نے کیا اسلام کا جیندا بلند

لمت بيضا كى عزت كو لكائے جار جاند 💎 حكمتِ بطحا كى قيت كو كيا تو نے دو چند

ائم تیرا باسٹے، طرب تیری بے پناہ والا استبداد کی گردان ہے اور تیری گند

عیری رجعت بر بزار افتدام موجال سے شار قران اول کی خبر الائی تری النی زوند

تو علم براوار جی ہے جی علیباں ہے ان استعمل باطل ہے تی سکتا میں تھے کا گزار

ناز كرائي مقدر يركه جيري خاك كو مسترايا أن عالمان وين فيم في يند

جان كر دي ك جو ناموس تغيم بر فدا عن كرست بركنا دين ك جوابالبنديند

كفرها على على آرك بار بالكني كا ناج المجس طرح علته قات يرقص كرتا الم سيند

ال عن قائم بول كالورث كالمحود الحن السبائي المعادد منداد سبال فطرت ادجمند

گری بگامہ جری ہے حسین احد ہے آنا جن سے برچم ہے روانات علق کا سربائد

(....مولا ناظفرعلی خال ....)

دلوبند ہے انوار مدینہ کی حجلی قادد کی

STREET BROKESTON

توحيد کي اس گع سے روش ہے زماند

C = 17 A 38 C (P. SY 28 C (P.

ال مکتبہ قکر کے ممنون ولی میں

لدبب کی حقیقت ہے ہے، باقی ہے فسانہ

کا ٹان رحمت ہے زمانے کی نظر میں

بيشا قبا جبال تبا الله كا ديوانه

محودً جِهال سوئ مدفى جِهال لين

اس خاک میں محفوظ ہے ملت کا خزانہ

ایمان ہے آئین فرگی سے بعادت

بخشا ہے ای خاک نے ملت کو ترانہ

. لکے بیں ای سال سے توحید کے نفے

قائل جیں ای بات کے اغیار و یگانہ

الجرب ندجهي بنديس ويوبند كاسورج

وْهُونْدَا ہِ کُلُ بِارِ فَرَقَی نے بہانہ

الله كرك بند مين خود اس كي حفاظت

مرکز ہے یہ جانباز کے ایمال کا لگانہ

( العادم زا الله )

97397897737 (EE-LA)

## دارالعلوم دیوبند (دِل افرنگ کا کانٹا)

28G/6 6/38G/6 6/38G/

ملین حق ہے جو تھے علم کا دریا کبدول یہ بھی کے ہے کہ تھے گشن تقوے کیدوں الینیا ہے جو انگرنجی تو پھر اس میں تھھ کو كيول شد مين أبك جبكتا جوا جها كهدون جتنے دل والے ہیں وہ تھے یہ ہیں شدا دل ہے کون نندول والول کی میں تجھے کوشنا کیدول لَوْ فِي عِدا كِيهِ، مُحُودٌ و رَشُلٌ و الوَلَّ زیب دینا ہے انہیں جس قدر اٹھا کمیدون مال بجا ہوگا! کہ میں جیرے جسین احمہ کو پیگر عشق کهون، علم سرایا حهدون ماے تیرے اشرف و عثانی و طیب کو میں جيوث كما جوگاه اگر فخر زمانه كيدون آبک دو جار جو ہوتے لو گنا دیتا میں حق ے بیاتھ کو نوادر کا خزان کہدوں مار مارآتا ہے گلانی کے دل میں کہ تھے ول افرنگ میں اٹھا جوا کانٹا کہدوں

(\_\_بداين گيلاني \_\_)

### مكتبة الشعداء كي چند اهم مطبوعات

گیا آپ جائے جی ادامای جری سال کی کیا ایج ہے ہے؟ اس سال بیں گئے میٹے ہوئے جیں؟ ال معیوں کے نام اور نسوسی ادکامائے کیا جیں؟ عاد کا الیک مسلمان اور نے کام جیٹیت سے بیسپ چھوجاتا آپ کیلیز ضروری ہے۔ خرا ان وسنٹ اور فذا اسان کی روشی عمل آپ کو رتا معلومات ایک بی تحک عمل کئی جیں۔ جس کا نام ہے

تاریخ کے ساتھ ساتھ

مؤلفه مسمولا نامحمر مضان لدهيانوي

NO SYDNEYO SYDNEYO

\$ ....\$

ا پے دافعات جوآپ کوزندگی کا ایک ٹیاڑٹ دیں گے ایسی حکایات جو'' از دل خیز د بر دل دیز ذ'' کامسداق جی اسلاف امت کی خوبصورت ، دلچیسیا در حیق آموز کہانیاں

اللدوالي

مؤلفه .... مولانا محرمنصورا حمر

حديداضا فيشده اشاعت

拉一立一章

ایک الیکی کتاب جس کا صفی سفی انگشاف ہے جس کا ہرورق قابل مطالعہ اور ہر سطر بھیرت افروز ہے اپنوں اور غیروں کے اعترافات پر منی دلچیپ اور تاریخی پیشکش

میں نے کابل بستے دیکھا

مؤلفه مجرمقصودا تدشهيد

n n n

طنزوعوات کن آبید نی روایت وستعدد انتم دیرماز اورها انتم مبتری ستراتی اور بینی کیلئے مضاحین کا گلدت مستراتی اور بینی کیلئے مضاحین کا گلدت

<del>armen</del>n <del>-----</del>adar

چنگیاں

مؤلف جيمنصور حم

12 . No 1 1/2

اکیلے بولی وفوز انگیز آئیے ہیں۔ مجاہرین کے شانہ بیٹن نے کملی بہادی دیمان افروز واستون فدائن نیان اصلام کی جمعت برائٹ ورمز مرجو مطلع کی این کوئی کہائی

خاك وخون

مؤات الخياقالموراحية تبييا

ಯ ಬ ಸು

وديدً . ابعد مصطلب نيك واكر الملقدر شخف

ا\_ تحرير الوقاية(زرايي)

شرة الأواير بمثلب لمورة كالاماليم بمنهم ترجر ويتفيس تشرق اوطل إخات

٢\_خلاصة قطبي

منطق كالشبور أثاب تبلئ أسان ادروم سيستخيص وتشريخ

7. Jan. 2 . 25

ekstandara (1880-1900)